## 129/ROP

جيالله التحالي عما اتِ فيضان ولايت رسط كارف نكس شار حمد صلى الدعليه والم بيتي بيتي شاعرابات وهيكالمان على تناقب صابري طباعتِ تقاب وتأسل .... . ... ايم الدير ين طيلي ہدیہ : اندون ملک = ر80 سی رو پے کہند بیرون ملک 10 طوال THA PHADESH, HYD Praca Els.

#### تشكروا نتساب

### الحمد الله على احسانه واحسان حبيب صلى الله عليه وسلم واليائه وحمم الله اجمعين

رحمت خداد ندی و عنایت محدی و نسبت اولیائے محدی نے ایک بندہ حقیر و بے با یا کودہ احزاز حطافر با یا جواس کی خوات و منظرت کا دسیلہ بنجائے گا در دین دوئیا بیس عزت و سرخرو تی کا سبب وصف شاحری سے متصف فر با کر دل دو داع کودہ دوشنی عطافر باتی جس کے تیجہ بیس حمد بادی تعالیٰ شاند اور نست رسول مقبول میں اللہ علیہ و سلم اور مناقب اولیائے کرام سینکڑوں کی تعداد بیس موزوں کر لے کی توفیق عطافر با تی اور اس توفیق کی نوازش بھی محصن نسبت و شفقت بیر کا مل صفرت سینکڑوں کی نوازش بھی محصن نسبت و شفقت پر کا مل صفرت سیدشاہ خواجہ قطب الدین باشی المحالم میں المحالم بعضرت قطب العربی بنا میں محصن علامی تحقیق فر باتے تھے ان کی مشفقانہ توجہ نے میری شعری صلاحیت کو جلا محتفی اور تھے اس قابل بنا دیا کہ قللی عرصہ بیسیوں نعتوں کے علادہ سینکڑوں منتقبتیں موزوں ہوئیں اس موقف بختی اور تھے اس قابل بنا یا کہ شان عوف الوری شان عرب نواز شان بندہ نواز " اور جش میلاد سرور کو نمین کتا ہیں شائع بوئیں مورک کی اور بشارت کے مطابق ۱۹۹۲ کے اوائل کو بارگاہ سرور کو نمین کتا ہیں شائع بھی ما میری ہوئی اور بہتی میں اس مورک نمین کا بیسی معران تھی دہاں کے مطابق ۱۹۹۲ کے اوائل کو بارگاہ سرور کو نمین کی معران کی نمیتی اس مورک نمین میں نے یہ مورک نہ کی نمیتی اس کے مشابدات اور تجلیات نے دہ کیف عطاکیا کی نمیتی سے مطاکب کی نمیتی اس کو دوران موزوں ہوئی اور بورٹ میں بیسے کی نمیتی اس کے مشابدات اور تجلیات نے دہ کیف عطاکیا کہ نمیتی اس کی نمیتی اس کی نمیتی اس کی نمیتیں اس مورک نمین کیا سے مطاکبات کی نمیتیں اس کی نمیتیں اس کی دوران موزوں ہوئی اور نمین میں بی نے یہ مورک نہ کیا

سبلت بی سر کار تاقب کودر پی می باردیگرید کرم انگتا موں

مر کاردد عالم نے میرے مرد صدید کو تبول فر ما یا اور دو سرے سال مجریار گاہ عالی بیں حاصری کا شرف عطافر ما یا میرے سرکار کے اختیار کی بات بیہ ہے کہ دونوں سال کی حاصری بیں اس غلام کا ایک دوپیہ بھی خرج نہیں ہوا فیمن بخشی کے الیے اسب بنائے گئے سرکار الیے علاموں کو ہیں بھی فوائے ہیں اگر حن عقیدت و محبت کے ساتھ انگئے کا سلیقہ بھی ہود دونوں موقعوں کی حاصری اور مشاہدات نے نعت گوئی کی سرشاری بیں اور احتافہ کر دیا جس کا تتبیہ اس مجمود کو استاد میں اور احتافہ کر دیا جس کا تتبیہ اس مجمود کو اشاعت و بیش کش ہے اس تو فیق کو بی اپنے پیرو مرشد کے فیمن نسبت اور فیمن ولا بیت سے منسوب کر تا ہوں اور ناز کر تاہوں خرص اپنے سلمد حالار ہے نو بھائی فلید ڈاکٹر حافظ سید بدیج الدین صاحب صابری استاد عربی بوار اور ناز کر تاہوں خواری شادی و منسلے بی منسلہ میں شامل ہے اس کے طلاوہ فصنیات باب محتر مصاب میں منسلہ میں منسلہ میں اور جناب محتر میں منسلہ میں منسلہ میں منسلہ میں اور جناب محتر منسادی اور جناب میں منسلہ میں منسلہ میں منسلہ میں منسلہ میں اور جناب میں منسلہ میں منسلہ میں منسلہ میں اور جناب میں منسلہ میں اور جناب میں منسلہ میں اور جناب میں منسلہ میں منسلہ میں منسلہ میں منسلہ میں منسلہ میں اور جناب میں منسلہ میں منسلہ میں منسلہ میں منسلہ میں اور جناب میں منسلہ میں منسلہ میں اور جناب میں منسلہ میں اور منسلہ میں اور جناب میں منسلہ میں منسلہ میں منسلہ میں منسلہ میں اور جناب میں منسلہ منسلہ میں منسلہ میں منسلہ میں منسلہ منسلہ منسلہ میں منسلہ میں منسلہ میں منسلہ میں منسلہ میں منسلہ منسلہ منسلہ میں منسلہ میں منسلہ منس

شاعرشان دحمت ثاقب صابرى

#### بسم الله الرحمان الرحيم

# عظمت نعت مصطفی علی علی الله مین کاروشی میں )

دُ اکٹر حافظ سید بدلیج الدین صابری ( کامل جامعہ نظامیہ ) اسٹنٹ پروفیسر عربک عثانیہ پونیورٹی

نحمده و نصلي على رسوله الكريم و على اله و صحبه اجمعين!

اس مبارک ہستی کی نعت کا ذکر ہے جن کی تعریف و توصیف ہرز مانے میں ہوتی رہی اور ہے اور میں اور سے اور ہوتی رہی اور ہے اور ہوتی رہی اور سے اور ہوتی رہے گئی ، رب بتارک و تعالیٰ نے ان کا نام ہی محمد (علیہ کے ان کا میں ۔ ربار تعریف کی جائے افغلی و معنوی اعتبار سے کسی مخلوق کا ایسا پیارا نام نہیں ۔

یہ بار المہا یہ کس کا نام آیا کمیر فطق نے بوے مری زبان کے لئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عند نے فرمایا:

، له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد الله نآپ كاكرام كيلي آپ كانام اپني نام سيشتق كياعرش والامحمود به اور ريم م

نعت ادب شعری کی ایک مستقل صنف ہے، نعت مدح ووصف کے مرادف ہے کیکن نعت میں ایک نازک فرق ہے ہیں نعت کی اطلاق اُنہی اوصاف کے بیان پر ہوتا ہے جو قابل مدح وصف کا اطلاق حسن کے علاوہ فتح پر بھی ہوسکتا ہے۔ (۱) اسلئے اصطلاح میں سرور کا کنات مدح ہے متعلق صنف شعری کانام نعت ہے موسوم کیا گیا ہے۔

قدیم ادب میں لفظ ( 'نعت' کا استعال حلیہ وسرا پا اور حسنِ صورت کیلے مخصوص تھا خواہوہ ہ جو یانظم میں ،اور لفظ ( مفت ' کا اطلاق عام اوصاف پر جواکرتا تھا چنا نچہ یہود کے معتبر عالم عظم سے مروی ہے:

آ تخضرت علی عق کے بعث سے پہلے مدینہ کے بہود بنوقر بظہ و بنونظیر جب مشر کین عرب

اسدو غطفان و جُبینہ وغیرہ قبائل سے جنگ کرتے تھے تو یہ یہودی حضور علی کے وسیلہ سے یہ دعاء کرتے تھے تا اللہم انصونا بالنبی المبعوث فی اخو الزمان اللہم انصونا بالنبی المبعوث فی اخو النومان اللہ بن نجد نعته و صفته فی النسوراة فینصرون (اے اللہ اس نی کے واسطے سے ہماری مدفر ماجو آخر زمانہ میں مبعوث ہوں گے جن کی نعت اور صفت ہم توریت میں پاتے ہیں تو (اس کی برکت سے) یہودی فتح اب ہوتے تھے)۔

یہودونصاری آپ کی بعثت سے پہلے ہی آپ کے اوصاف سے اچھی طرح واقف تھے جیسا کہ ارشادِر بانی ہے المذی یہ جدونه مکتوباً عندهم فی التّوراة والانجیل (۵) (وہ نبی جن کے اوصاف بیلوگ توریت و نجیل میں لکھے ہوئے باتے ہیں)۔

"ناعت" كالفظ اس روايت مين استعال كمياً كميا: "يقول ناعته: لم ار قبله و لا بعده مشله عَلَيْكَ "، " (آپ عَلِيَّةَ كاوصف بيان كرنے والايد كهد پرُتا ہے كه مين نے آپ سے پہلے اور ندا بيك بعد آپ عَلِيَّةً كاوصف بيان كرنے والايد كهد پرُتا ہے كه مين نيا دور ندا بيكا اور ندا بيكا اور ندا بيكا اور ندا بيكا اور ندا بيكا كونين ديكھا)۔

علامه شخ مجدالدین بغدادیؒ نے حضور علیہ کے کمالات خلقی وخلقی دونوں کا احاطہ کرنے کے لئے اپنے شعر میں نعت و صفت دونوں کلمات کا استعال کیا ہے: (۵)

بت وراة موسى نعته وصفاته وانجيل عيسى في المدائح يطيب

حضرت موی علیدالسلام کی توریت میں آپ کی نعت اور آپ کے صفات ہیں اور حضرت عیسی علیدالسلام کی انجیل بھی آپ کے اوصاف عمر گی سے بیان کرتی ہے۔

پھراردوادب میں لفظ''نعت'' کا استعال مطلق سیدالرسلین و خاتم انتہین علیہ کے تعریف کے انتریف کے انتریف کے انتریف کے لئے کا تعریف کے انتریف کے لئے خواہ وہ تعریف کا تعلق آپ کے کملات طاہری ہے ہو یا باطنی ہے ،غیر نبی پراس کا اطلاق نہیں کیا جاتا تا کہ مدح فی ایش اور دوسرے امراء و بادشا ہوں کی تعریف میں فرق وامتیاز ہوجائے ، اور پیراصطلاح در حقیقت فاری ادب سے اخذ کی گئی ہے، جیسا کہ عرفی شیرازی نے کہا ہے:

عرفی مشاب ایں روفعت است ند صحرا آہتے کہ رہ بردم تنے است قدم را ہشدار کہ نتوال بیک آہنگ سرودن مصحب شیہ کوئین و مدیج کے وجم را

عرفی کے اس شعر سے اس بات کا پید چلتا ہیکہ اس راہ میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے، نعت میں ایسے کلمات کا استعال جومعمولی تخفیف کا بھی وہم رکھتے ہوں ایمان کی تباہی کا باعث موسكتة بين، جيسا كرففظ "راعِنا" (مارى رعايت سيجة) عربى كاليك فصيح لفظ تفاليكن خالفين جب اس كے غلط معنى لينے كلية ورب تبارك و تعالى نے اس لفظ كوترك كرنے كا حكم ديا۔

فداخالدی دہلوی \_\_ جانشین بےخود دہلوی \_\_ نے اس احتیاط کے پیش نظر فر مایا:

ہنتیار کہ پھن جائے نہ دامانِ محمد اس راہ میں بھٹکا تو نہ دنیا کا نہ دیں کا

سب سے پہلے حضور نبی کریم علی کی نعت خودخالق کا کنات نے بیان فر مائی اس عالم کے وجود سے پہلے روز میثاق کے دن سارے انبیاء کو جمع کرکے آپ کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے آپ پرائیان لانے کاعبدلیا (')

لِلْعَلَمِينْ "(ا) اور فرمايا" وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ "((مَ نِ آ پِكِيلَةِ آ پِ كَ ذَكِرُوبلندكيا) "وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ" كايبي اقتفاء ہے كہ ہرآن و ہر لحداس ذات پاك كا ذكر نثر كى

صورت میں ہو یانظم کی بلند ہوتارہے۔

حقیقت کی نگاہوں ہے دیکھاجائے تو سارا کلام البی تعب مصطفیٰ علیہ کا ایک بے مثال حسین مجموعہ ہے، ایک سائل کے سوال پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے فر مایا کسان حلقه القوان آپ کے اخلاق قرآن ہے:

قرآن کی شرح آپ کا خلق عظیم ہے۔ اللہ کی کتاب ہے سیرت رسول کی

وہ ذات جوسارے عالمین کے لئے رحت اور سراج منیر ہو یقیناً اس کے پردانوں کی
تعداد کا اندازہ کی زمانے میں نہیں لگایا جاسکتا، اس ذات کے ظاہری وجود سے پہلے ہی اصطلاحی
نعت کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا چنا نچے حضور نبی کریم عظیمت کی بعثت سے گئ برس پہلے حضرموت کا
بادشاہ ابوکرب (جے بیج شانی کہا جاتا ہے) حضور علیمت کی بعثت اور آپ کی عظمت کوئن کرآپ کا

عا ئبانہ عاشق ہوگیا اور اس امید میں مدینہ منورہ کو اپنامسکن بنالیا کہ شاید میری عمرو قاء کرجائے اور مجھے آپ کے دیدار کا شرف مل جائے اور آپ کی نعت میں چند قطعے کیے، تنج کے تجملہ اشعار کے دو شهدتُ على احمد الله دسول من الله بدئ النسم في الله بدئ النسم في الله وابن عم الله عمرى الله عمرى الله عمره لكنتُ وزيرا له وابن عم مسلم مين نياس الله عمري الله عمري كوابى دى كه احمد (عليلة عنه الله كرسول بين اگر آپ ك ظهور تك ميرى عمروفا كري ويين ان كاوزيراور مددگار بون گار الله موقع يرتيخ ني فرمايا (۱) اورايك موقع يرتيخ ني فرمايا (۱)

ويساتى بعده رجل عظيم نبى لايسرخس فى الحرامِ يستمنى احمدُ ياليتَ أنّى أعمَّسرُ بعد مبعثِ بعامِ

اس کے بعد ایک عظیم انسان آئے گاوہ نی جو کسی حرام کام کی اجازت نہیں دے گاور جن کا نام نامی احد ہوگا، کاش کہ میں آپ کی بعثت کے بعد ایک سال زندہ رہتا ہے۔

ای طرح تاریخ وسیر کے صفحات میں ہمیں کعب بن لوی اور قیس بن ثشبہ اور حضور اکرم علیہ میں کا تشبہ اور حضور اکرم علی علیقے کی رضاعی بہن حضرت شیمارضی اللہ عنہا اور ورقہ بن نوفل کی نعتیں ملتی ہیں جو بعثت سے قبل کہی گئیں ان میں ورقہ بن نوفل کے تصید ہے کو پہلا با قاعدہ نعتیہ قصیدہ شار کیا گیا ہے۔ ورقہ کے تصیدے کے دواشعار کا ترجمہ رہیہے: (۱۳)

حضرت محد (علی عضری به منظریب بهم میں سردار بول کے اور آپ کی جانب سے جو شخص بھی بھی بحث کرے گاغالب رہے گا۔ بحث کرے گاغالب رہے گا۔۔۔۔۔ تمام شہروں میں اس نور کی روشنی بھیل جائے گی جو خلق خدا کو گمراہی سے بچائے گی۔۔

نعت کا ابتدائی سر مایہ جس میں براہ راست نبی کریم علی کے کی نعت یا مدح کی گئی ہودہ آنکن مخضرت علی ہوئی سے اللہ اللہ کا بخضرت علی ہوئی نعتیں ہیں جن کو ابن ہشام نے ''سیرۃ النبی'' میں ذکر کیا ہے ان کے قصائد میں سے ایک شعر جو حضور علیہ کی نعت میں ہے ہزاروں قصائد پر معاری ہے: (۔)

وأبيض يستسقى الغمام بوجهم ثمال اليتاملي عصمة للأرامِل

ایک مرتبد مدینه منوره میں قط سالی کے زمانے میں حضورا کرم عظی کے دعا کے فور آبعد جب پانی برسے لگاتو آپ نے ارشاد فرمایا اگر ابوطالب بیدن دیکھتے تو بہت خوش ہوتے۔ایک

صحابی نے عرض کیا، شاید یارسول الله آپ کا اشاره ان کے اس شعر کی طرف ہے (جوابھی ذکر کیا گیا

ہے) تو آب نے فر مایا: بیشک! (سرة ابن معام)

جب کفار مکداینی تلواروں اورا ہے ججوبہ قصائد کے ذریعہ اسلام کے بڑھتے ہوئے وقار کو ختم کرنے کی کوشش کررہے متصافی بیضروری سمجھا گیا کدا سلام کی عظمت کے تحفظ کے لئے شعر کو بھی

ا یک ذرایعہ بنایا جائے اور مشرکین کا مندتو ڑجواب دیا جائے چنانچہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے

حضور علی ہے دریافت کیا کہ شعرے بارے میں آپ کی کیارائے ہے تو رسول اللہ علیہ نے فرمایا:المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه(١١٥) (مومن ايني تلواراورايي زبان سے جهادكرتا بـ)-

شعر کو جهادِ لسانی قرار دیا گیا، پھر مزیدرسول الله صلی الله علیه وسلم کا بیارشاد بخاری کی

روايت كمطابق: "إن من الشعو حكمةً" (٥١) (يقينًا بعض شعر يُرحكمت بوت بين ) صحابكو

اسلام ی عظمت اور نبی کی مدحت میں کثرت سے اشعار کہنے کاموقع فراہم کیا۔

یوں تو صحابہ میں کثرت سے شعراء تھے جیسا کہ میں نے اپنے ڈاکٹریٹ کے مقالہ میں تین سوسے زائد شعراء صحابہ کے اشعار جمع کیا ہوں لیکن تین صحابہ ایسے تھے جوشعراء الرسول کے لقب

سے ملقب تھے: (۱) مسان بن ثابت (۲) کعب بن مالک (۳) عبداللہ بن رواحة رضی

جب شعراء کی ندمت میں سور و شعراء کی آیتی نازل ہو کیں جن کا ترجمہ ہے: ' شعراء کی پیروی گمراه لوگ کرتے ہیں کیاتم نے نہیں و یکھا کہوہ ہروادی میں سرگرداں رہتے ہیں اوروہ لوگ

الی باتیں کہتے ہیں جو کرتے تبین' : تو مذکورہ تیوں صحابہ حضور کے پاس روتے ہوئے آئے اور عرض کیا: الله نے بیآیات نازل کیں اوروہ بہتر جانتا ہے کہ ہم شعراء ہیں تو نبی کریم عظیمی نے ان آیات ہے متصل اس آیت کی حلاوت فر مائی جس میں ان شعراء کوشتنی کردیا گیا جوایے شعر کا ایک

صالح مقصدر کھتے ہیں۔ آپ علی اس آیت کی تلاوت اس انداز سے کر کے ان کی دلجوئی فرمالي "إلا الدينن امَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحْتِ" (مَروه الوّ (مستثلَ بي) جوايمان لا اور نيكمل ك )آب فرماياه وتم بين ،و وكم كووا الله كيفوا (اورافعول فالله كاخوب فركيا) فرمايا: وهتم بين ، وَانْتَصَوُوا مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُوا (ظَلَم كَ جانے ك بعد أَصُول في بدله ليا) فرمايا:

اس روایت سے تیوں صحابہ کی شاعر اندعظمت کا پید چاتا ہے، پھران میں خصوصا حضرت

حسان بن ثابت رضی الله عنه کوسار بے صحابہ شعراء بلکہ سارے عالم کے نعت خوانوں کی سیادت کا نشرف حاصل ہے جن کے لئے مسجد نبوی میں منبرر کھا جاتا جس بروہ کھڑے ہو کر کا فروں کی چھواور حضور نبي كريم عليلية كي مدح فرماتے ، جبيبا كەمسلم شريف ميں حضرت عا ئشەصدىقەرضى الله عنه سے مروی ہے آپ نے فرمایا ''میں نے رسول اللہ ﷺ سے حضرت حمال کو یہ کہتے ہوئے سا: بِشک روح القدس (حضرت جرئیل الطیخانی) تمهاری مد دکرتے رہیں گے جب تک کرتم الله اور اس کے رسول کی جانب سے مدا فعت کرتے رہو گے "(۱۵) حفرت حسان صاحب د بوان شاعر ہیں ان کے دیوان کا پہلاقصیدہ جو فتح مکہ سے پہلے کہا تھا سکے دوشعرتو ایسے ہیں جنگی بناء پر حضور علی نے دومرتبہ منتی ہونے کی بشارت دی۔

جب حفرت حمان بن ثابت اي تقيد ع كان دواشعار بريني:

هجوت محمد افاجبتُ عنه وعند الله في ذاك الجزاء تونے (اے ابوسفیان بن الحارث) آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی جو کی میں نے ان کی جانب ہے جواب دیااوراس عمل میں اللہ کے پاس جزاء ہے۔

فان ابى و والده وعرضى لعرض محمد منكم وقاء

میرے باپ اور ان کے والد (میرے دادا) اور میری عزت حضرت محمد (علیہ) کی عزت پرقربان اورتم دشمنوں کے مقابلہ میں بیدہ ھال ہے۔

تو حضور نبي كريم علي في ميل شعر رِفر مايا "جزاءك عند الله البحنة يا حسان" اے حمان تمہاری جزاءاللہ کے باس جنت ہے اور دوسرے شعر بر فرمایا: و قاك اللہ حو النار (اللہ تہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے)۔(۱۸)

اس روایت سے نعت بشریف کی غیر معمولی اہمیت وعظمت کا پیتہ چلتا ہے۔

سیرت این هشام وغیره کتب میں کعب بن ما لک رضی اللّٰدعنہ کے کثرت سے قصا کد ملتے ہیں ان میں سے ایک شعر ملاحظہ سیجئے جوغز وہ بدر کے موقعہ برفر مایا:

وردناة بنورالله يجلو دُجي الظلماء عنّا والغِطَاءِ

ہم اللہ کے نور کے ساتھ (رسول اللہ علیہ کا ) وہاں اتر بے جواند هیری رات کی تاریکی اور پردے ہم سے دور کررہے تھے۔

يى وەكعب بن مالك ب جن كالكشعر يررسول الله عليه في فرمايا: لقد شكوك الله ياكعب على قولك هذا (١١) (اكعب!الله نة تمهار التول يرتمهارى تعريف كى بے عزت كى نظر سے ديكھا ہے ) وہ شعربيہ: إن الرسول لنور يستضاءُ بـ م م نكد مِّن سيوفِ الله مسلول (رسول الله علي بلاشبه ايك نور ہے جن سے روشن حاصل كى جاتى ہے اور وہ الله كى تلواروں میں سے تیز بے نیام تلوارہے) تو حضورا كرم عليه في اپني جا درمبارك اتاركر حضرت كعب كود ، دى (١٠) ، اى طرح حضرت کعب بن زُہیر کا قصیدہ سب سے پہلاقصیدہ بردہ ہے،اس طرح کا واقعہ آٹھویں صدی ہجری میں حضرت شرف الدین بوصیر کی کے خواب میں بھی پیش آیا تھااس لئے امام بوصیری کے قصیدے کوبھی قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے۔ ان روایات سے نعت کی اہمیت اور اللہ کے رسول کے پاس نعت خوانوں کی قدر دانی کا پیتہ حضرت کعب نے مذکورہ شعر میں من سیوف الھند (ہندوستان کی تلوار جواس زمانہ میں مشہورتھی) فرمایا تھا جس کوحضور نبی کریم علیہ نے بدل کرمن سیوف الله (الله کی ملوار) فرمایا (۱۳) اس روایت سے قیامت تک کے نعت لکھنے والوں کو یہ ہدایت ملتی ہے کہ وہ لکھنے کے بعد کلمات کے انتخاب میں احجی طرح تنقیح کریں۔ حضرت امیر معاویدرضی الله عنه نے مذکورہ'' روائے نبی علی " کی عظمت کے پیش نظر حضرت کعب بن زمیر سے انتقال کے بعدان کی اولا دسے چالیس ہزار درہم میں خریدلیا جوسلسلہ بسلسله خلافت عثانيه تك بينجي <sup>(rr)</sup> اہل مدینہ کے نعتیہ ذوق کی سب سے بوی دلیل تو یہ سیکہ اہلِ مدینہ نے آنخضرت علیہ کی آمدیران بیار کے خموں ہے آپ کا استقبال کیا: (۲۲) مسن ثسنيّساتِ السوداع طلع السدر عليسسا مــادعــالله داع وجب الشكر علينا (بدر كامل مم يروداع كى كھاليوں سے طلوع ہوا، جب تك الله كى طرف دعوت دينے والا دعوت دےاس کا ہم پرشکرواجب ہے)

مضمون کی طوالت کے خوف سے صحابہ کرام کے عمدہ عمدہ اشعار ذکر نہیں کئے جاسکے، حقیقت توبیہ بیکہ اگر سارے درخت قلم بن جا کیں تو پھر بھی اس موضوع کاحق ادانہیں ہوسکتا اور آپ کی حقیق تعریف اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں کرسکتا۔ آخر میں ایک شاعر کے قول کے مطابق میہ ناچیز یہی کے گا۔

ما ان مدحت محمّدًا بمقالتی لکن مدحت مقالتی بمحمد (میں اپنے مقالہ سے حضرت سیرنا محمد علیہ کے کا تعریف کے وریعہ مقالہ کو قابل آخریف بنالیا)۔

فکرودانش کی حدول سے ہے بلند تیرامقام فکر انسانی سے ممکن نہیں عرفاں تیرا

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد و على اله وصحبه اجمعين

#### حوالهجات

#### بسم اللدالرحل الرحيم

#### تاثرات

ار قلم فغنایت آب حفرت العلامه سید شاها حمد قادر قادری و شطاری المتخلص واصل غلیفه مکرم حفرت العلامه سید شاه شیخن احمد صباحب شطاری القادری کامل علیه الرحمة والرضوان محمد به نصله علاجه مرم محمد «

تحمده وقنصلي علاحبيبة ومحبوبة

علامه ثا قب صابری صاحب اپنی پهلو دار شخصیت کی بناء پر عمو می طور پراور ارباب علم و دانش میں خصوصی طور پر نه صرف متعارف بلکه نهایت مقبول بین فالحمد للّدرب العلمیین •

موصوف کی پاک و صاف سید ھی سادہ زندگی قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ آپکونہ توستائش کی تمناہے اور نہ صلے کی پروا آپکی اُفاد طبع نہایت مستغنی واقع ہو گی

روی ہے۔ اپونہ وسمان کی ساہے اور دیمے کی پروہ بین مار کی ہا ہا۔ ہے۔ بایں وصف آپکا حلقت ملا قات نہایت وسلیع ہے۔ آپکے احباب ثقه اور ذی علم ہیں۔ آپکی سندیت مثالی اور نسبت طریقت (قاور یہ اور صابر یہ چشتیہ) قابل تقلید ہے۔ بدیہہ گوئی میں تو فی الوقت آپکا جواب نہیں۔ الا ماشاء لله

منکسر المزاجوں کو شجر شردارے تشیبه دی جاتی ہے جیباکہ کہا گیاہے

چنتے ہیں شمر شاخ شمر دار دیکھ کر مجھکتے ہیں شجر وفت شمر اور زیادہ اس مندرجہء بالاشعر کے عین مصداق آپ نہایت محکسر المزاج واقع ہوئے ہیں۔ آپکا

اس مندرجہء بالا شعر کے عین مصداق آپ نہایت مسلسر انمز ان واسے ہوئے ہیں- آپا انکسار سر بلندوں کو بجر پر مجبور کر دیتاہے- آپیا ملی درد اوروں کے لئے دعوت فکرہے-شاعر

اہل سنت کہلانے والے علامہ محمد امان علی خاقب صابری القادری مد فیوضہ 'نے فیضانِ ولایت ٹرسٹ قائم فرماکر مسلک سدند الجماعت کی اشاعت و ترویج کے مقصد سے جس اہم کام کا بیڑا

فرسٹ قائم فرمالر مسلک سند اجماعت کی اشاعت و کرو کے مقطمہ سے بن اہم 6م و بیرا۔ آٹھایا ہے وہ لا ئق صد محسین اور اہل تسنن کے تعاون واشتر اک کا کماحقہ 'مستحق ہے۔ فی زمانہ رُود ٹو لین میں آپکوا کیک امتیاز حاصل ہے۔ ابھی تک آپکی آٹھ تصنیفات طبع ہو چکی ہیں۔ آپکی آٹھویں تصنیف "ہماراماضی اور حال حقیقت کے آئنہ میں "آپکی عصری جسیت کی غماز ہے۔ شاعر قوم ڈاکٹر سر محمد اقبال نے شاعر کو دیدہ، بینائے قوم کہا ہے۔ چنانچہ شاعر اہل سنت

علامہ محرامان علی ٹا قب صابری القادری مد فیوضہ 'اپنی اس آٹھویں تصنیف" ہمار اماضی اور حال حقیقت کے آئینہ میں "کے بعد واقعی دیدہ عبینائے قوم کہلانے کے مستحق ہوگئے ہیں-ذالك

فضل الله يوتيه من يشاء .

شاعر کو تلمیذالر حمٰن اور شاعری کو جز دیست از پیغبری کها گیاہے تو پھر علامہ ٹا قب اورا تکی شاعری کومندر جہ بالا مقولوں سے کیسے الگ سمجھا جاسکتا ہے ؟ کسی کے محاس کااعتراف ڈاسکی شکر گذاری کے متر ادف ہو تاہے-علامہ ٹا قب اپنی علمی 'ادبی' مکی اور دینی خدمات کی بناء بر ہماری شکر گذاری کے مستحق بن گئے ہیں- یہ شکر گزاری بطور خوشامدی نہیں بلکہ امتثال امر میں ہے کہ رسول معبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا" مَن لَم يَشْكُرُ النّاسَ لَم يَشْكُرُ الله • ليعني جو بندول كا شكر گذار نهيس وه الله كا شكر گذار نهيس - چناچنه علامه ثا قب ايخ ان اوصاف حمیدہ کے سبب ہمارے مشکور ہوگئے ہیں-نعت گوئی کو تمام اصناف سخن میں سیدالا صناف سخن کہا جاتا ہے زیر نظر مجموعہ نعت شان رحمت کی طباعت نے علامہ ٹا قب کواور ممتاز بنادیاہے - بیشتر اکابر اولیاء وعلاء نے نعت م گوئی کوباعث نجات اُخروی اور موجب قرب خداو ندی ماناہے - چنانچہ اس مجموعہ نعت شان ر حمت کے ذریعہ علامہ ٹا قب نے اپنے لئے مید دونوں صور تیں پیدا کر لی ہیں۔ حزاء هُمُر الله تعالىٰ احسن الحزاء ، گوكه راقم الحروف نے اپنی عديم الفرصتي كے سبباس تمام مجموعه نعت كابالاستيعاب مطالعه تونهيل كياهمر مشيتة نمونه ازخروار بي جسقدر بهي كلام نظر سے گذرالبندخاطر موا-اللَّهُرّ زدفّزد اہل تفتید سے قطع نظر علامہ ٹا قب کا بیہ نعتیہ مجموعہ جوانگی باطنی کیفیات کا آئنہ دار ہے احجاب ذوق وحال کے لئے ضرور کیف وانبساط کا باعث بے گا-کسائیکه بیزدال پرستی کنند به آواز دولاب مستی کنند دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک نعالیٰ اس مجموعہ نعت ''شانِ رحت'' کو بطفیل رسول متبول صلى الله عليه وسلم وبطفيل حضور سيد ناغوث تاعظم د تتكير ر ضي الله تعالى عنه ٬ قبوليت تامة عطافرمائ أمين بحق ال طة وينس •

نقیر سگ در گاہ جیلانی سیداحمہ قادر قادری شطاری واصل یم-اے (ریس جاسکالر)

The second second

بتاری ۱۸ محرم الحرام ۱<u>۳۸ا</u>ه م ۲۲ را پریل <u>۴۰۰ مرو</u>ز دو شنبه

#### تقريظ

از محرّ م المقام الحاج محد قمر الدين صاحب قمر صابرى يم اے -ايم فل -ال ال بی - ريسر چاسکالر

مدير شاداب (مامنامه)و صدر مر كزادب مكتبه شاداب

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم - الحمد للله رب العالمین - الحمد للله - تمام تعریف اللہ کے لئے ہے - حمد صرف اللہ کے لئے ہے - حمد صرف اللہ کے لئے ہے اللہ تعالیٰ سے متعلق ہو کئی اور کی تعریف و ثنامے لئے متعلق ہو کئی اور کی تعریف و ثنامے لئے اس متعلق ہو کئی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ذکر پر مشتمل ہو - معنوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ذکر پر مشتمل ہو -

نعت عربی زبان کالفظ ہے 'اس کامادہ ن ع ت ہی ہے'۔عربی میں نعت کے لغوی معنی ''وصف'' کے ہیں۔بنیادی طور پر ہر عمدہ چیز جس کی عمد گی اعلیٰ درجہ کی ہو 'اس کے اظہار کو

سی موصف کے ہیں۔ بدیادی طور پر ہر عمدہ پیر ، س کی عمد کیا کا درجد کی ہو اسے استہار و نعت کہتے ہیں 'یہ لفظ صرف اوصاف حسنہ یا اوصاف محمود ہی کے لئے استعال ہو تا ہے لفظ وصف میں نُرے اوصاف کا بھی ذکر ہو سکتا ہے اور ہو تا ہے مگر لفظ نعت میں نُرے وصف کا

وصف میں نرے اوصاف کا بھی ذکر ہو سلماہے اور ہو تاہے مگر لفظ تعت میں برے وصف کا بیان ممکن نہیںہے 'اس لئے یہ لفظ آنخضرت ختی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بیان کے لئے مختص ہو گیا جو «حسنت جمیع خصالیہ سعدی علیہ الرحم" کے مصداق ہیں اور جنگی تعریف خوداللہ تعالی نے فرمایاہے۔ چنانچہ عرفی شیر ازی (متونی ۹۹۹ھ بمقام لا ہور)نے اپنے

> مشهور تصیده میں صراحت کردیہے کہ عرفی مشاب این رو نعشت نہ صحرا

آہستہ کہ رہ بردم دم تیخ است قدم را ہشدار کہ نتوال ' بیک آہنگ سرودن نعب شید کوئین و مدیح کے وجم را سے ملی اللہ علم میں ہوبائش:

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کی مدح و ثناج این نظم میں ہویانٹر میں "نعت" کہی جاتی ہے۔ لیکن "نعت" خصوصاً وہ صنف شاعری ہے جس میں آمخضرت صلی الله علیه وسلم کے

ہے۔ اسوہء حسنہ کاذکر'آپ کی ذات گرامی سے محبت و عقیدت کااظہار اور آپ کے فضائل و مناقب وی ایس

وشائل كابيان مو

نعت کی کوئی مسلمہ بیت نہیں ہے - نعت کا تعلق موضوع اور مواد سے ہے ، کسی مخصوص بیئت سے نہیں نعت ہر بیئت میں لکھی گئی ہے البتہ موضوع کی پابندی اور التزام ضروری ہے یہی دراصل نعت ہے۔ نعت کا فن بظاہر آسان کیکن اصل میں نہایت مشکل فن ہے - حقیقی نعت کا راستہ بال سے زیادہ بار یک اور تکوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے -بقول ڈاکٹر فرمان فنخ پوری نعت کا موضوع ایک عظیم و وسیع موضوع ہے -اس کی عظمت و وسعت کی حدیں ایک طرف عبد ہے اور دوسری طرف معبود سے ملتی ہیں۔شاعر کے پائے فکر میں ذراسی لغزش ہوگی اور وہ ثعت کی بجائے گیا حمد و منقبت کی سر حدوں میں - اِسی لئے اس موضوع كوماته لكانااتنا آسان نبيل جتناعام طور يرسمجاجا تام-جناب ٹا قب صابری نے اِس حقیقت کواپنی گرہ میں بائدھ لیاہے-اور اس راستہ سے ذرہ برابر مٹنے کاخیال بھی دل میں نہیں لاتے-تعت کاسب سے بوا اور اصلی ماخذ قر آن تھیم ہے -اسلام کااول کلمه طبید حمد و نعت كالمجوع ب الاله الاالله حد ب اور محمد ورسول الله نعت ب-حدك ساته بى نعت بوى ہوئی ہے ' یہ نعت سورہ وفتی کی انتیبویں آیت میں ند کورہے - قر آن تھیم کی اکثر آیات پر نعت کا اطلاق ہوتا ہے - مثلًا لقد جاء کم رسول'مِّن انفسکم عزیز'' علیه و عَنِتُم حریص' عليكم باطومنين رؤف الرّحيمُ اوروما ارسلنك الا رحمتة اللعالمينَ وغيره-إن نعتيم فقروں سے پوراکلام مجید بھراہواہے-چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفے مجتبی احمہ هجه ليلين طل مُرسل مني اتني واعي اليالله 'بإدى ومُنذر مراجاً منيرا شابد أو مُبشر أ وكنذيرا أنفوس انسانی کانزکیه کرنے والے ' حامل صیدق 'مرکزِحق 'بربان 'حاکم برحق 'صاحب رفعت شان و شرت عام وغیر ہ وغیر ہ رفیع الشان خطابات سے نواز آگیا اور ارشاد باری تعالی ہے کہ ان الله ومافکته پُصلون علی النبی یا ایهالذین امنوصلوعلیه و سلمو تسلیما (احزاب نمبر ۵۲) چنانچہ آتخضرت صلی الله علیه وسلم پر صلواۃ وسلام سمیج ہوئے آپ کے ان فضائل و شاکل کا بیان کرناہی نعت گوئی ہے۔ مگر اس میں احتیاط اور مر اتب کا لحاظ ہی نعت گوئی کاحق ادا کرنا ہے۔ نعت کے موضوع کی نزاکت واحر ام کے ساتھ ساتھ نعت کی پیشکش کے سلقہ اور فنی تقاضوں کی سیمی نہایت اہم ہے۔نعت گوئی کااولین لازمہ عشق رسول ہے 'نعت گو کے لئے بیہ ضرور ی ہے کہ وہ آپ سے والہانہ عقیدت و هیفتگی ر کھتا ہو 'اسکے بعد حفظ مر اتب میں کامل احتیاط'خدا اور بندے میں اور رہانیت و نبوت میں فرق کاادر اک واہتمام اور اس کی پایندی ہی نعت گوئی میں کامیا بی دلا سکتی ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے بیان میں غلو ہونہ کوئی کسررہ

جائے۔سر تاسر حقیقت بیانی ہواور وہی کہاجائے جس کااظہار کلام مجید میں کیا گیاہے۔وہی مکامیایی کی صفانت ہے-، یوب ، ، ۔ جناب ٹاقب صابری نے اِس حقیقت کو اپنے دل میں جاگزیں کرلیا ہے اور نعت پاک میں وہی کہاہے جسکی نشاند ہی ور ہنمائی اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک میں فرمائی ہے - چنانچہ پر ہیں۔ تو نے قرآن دے دیا ہم کو اس میں حکمت ہے اور ہدایت ہے اس میں پیدا کیا ہمیں تونے تیرے محبوب کی جو امت ہے ٹا قب صابری کازیر نظر کلام نعتوں کا مجموعہ ہے - لیکن انہوں نے اِس مجموعہ کی ابتداحمہ باری تعالیٰ سے کی اور سب سے پہلے انہوں نے اپنے مر شد ور ہنما حضرت ہاشمی کی حمہ کو تیر کاورج کیاہے۔ حضرت ہاشمی فرماتے ہیں۔ خود کو پیچان کر مجھے جانا سبق اچھا پڑھا دیا تونے کم یلد تو ہے اور ولم بولد کن سے پیدا جہاں کیا تونے ہاتھی پر ہوئی جو تیری نظر اس کو انساں بنادیا تونے اس سہل ممتنع حمر کے بعد اپنی حمر میں کہتے ہیں-میرے مالک بوا تیرا کرم ہے کہ دل میں الفت سمع حرم ہے تری توقیق پر اترا رہا ہوں یہ حمہ و نعت ہے میرا قلم ہے نعت کے چند شعر پیش ہں-ہے خالق اکبر مدح سرا اور سارے ملاتک رَطُب اللسال ور فعنا لک ذکرک کی دلیل کیا نعت کے بیہ لغمات تہیں کیا جن ب بشر کیاحور و مُلک ہیں جا ند ستارے در کے گدا وہ کو نسا دامن ہے جس میں سر کار کی کچھ خیرات تہیں وما ارسکنک رحمتہ اللعالمین بے شک ۔ انہی کی شان میں آیا محمد نام ہے جن کا ورفعنا لک ذکر ک کہااللہ نے قر آں میں ۔ ابد تک ہو گایوں چرجا محمدٌ نام ہے جن کا فگان قاب قوسین اور او اد ٹی کہا قر آل 💎 خدا سے ان کا کیا پر دہ محمدٌ نام ہے جن کا

مرے دل میں ہے ارمان محمد مری سے جان قربانِ محمد شد کوئین کہتے فائر فخری بھروسہ رب کا سامانِ محمد جھر نے وی رسالت کی گواہی قمر بھی زیرِ فرمانِ محمد جھر نے وی رسالت کی گواہی قسر بھی زیرِ فرمانِ محمد ا وا قب صابری عاشق رسول ہیں 'عاشق رسول اینے مولیٰ کے در سے دوری کیے برواشت كرسكتام-الله سے وعاكرتے ہيں-زیارت کے کوئی اسباب کردے ترا بندہ سے ٹاقب بے درم ہے اورسر کاروسر ورعالم سے معروضہ کرتے ہیں: مجھ کو سرکار در پر بلالو برھتی جاتی ہے اب بے قراری آپ کوئین کے تاجور ہیں اور میری غریبی سوالی یہ شعر لکھنے کے ایک مہینہ کے اندران کابلادا آگیا-وہاں پینچ کریوں گویا ہوئے: یر ما ہوں میں نعت ان کے در پر خوشی کے آنو بہا بہاکر بھی تو نظریں اٹھا اٹھاکر بھی تو گردن جھا جھاکر وہ رحمت عالمین ہیں بے شک وہی ہیں جو دوسخا کے مالک حقير و ادنى غلام كو مجمى نوازت بي بلا بلاكر فاقب صابری پہلے ہی سے عشق رسول میں غرق تھے 'آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اِس نوازش کے بعد اِس رنگ میں اور زیادہ نکھر آئے ہیں۔ نعتوں کا پیر مجموعہ اول سے آخر تک اِس ی عکاس کر رہاہے۔ یقین ہے نعتوں کا یہ مجموعہ مقبول عام کی سند حاصل کریگا۔

فقط محمد قمرالدین صابری ریسرچ اسکالر هعبیرار دو حیدر آبادیو نیور سٹی حرياري تعسالي

مائے بیخود بنا دما تو نے جام وصت یا دیا تو تے نس کوچسکوہ دکھا دیا تونے تانش حن سے جسلایا طور سبق اچھا پڑھا دیا تونے نور کو پہیان کر تھے مانا اليا مجنوب بنا ديا توف مرطرف بس توی تطب رایا لَمْ كِلَد تَوسِ اور وتَم يُولَد كن سے بياجهال كيا تونے جي كو جابا دكف ديا توني کینکروں بھے واستہتیرا جو کیا یں نے کردیا تونے جو کما تونے جھے سے ہونر کا بے گھوں کو بھی گھر دیا تونے كردما دل كوسيرگاو خيال کون دیتا گر دیا تونے بهرسه نحوك دغلام كويارب اسکو ان ان بنا دیا تونے إلىمى برموئي جوتب ري نظ

٢

کہ دل میں اُلفتِ مشمع سرم ہے مرے مالک بڑا تیرا کرم ہے تری جو دو عط پرجی رہا ہوں اسی سے ہرجگہ میدا بحرم رای سند مندگی ہے جبت نم سے ترے احدال کو اور خود کو و مکھا عرب تبراسه اور تبراعجم ہے كوتى گوشه كمال خالى يەتجىسە کمال فرتون دارات نه جمس خلاق تيري غالب رسنے والی تراجھ پر نگر نطف و کرم ہے خط اور برُمِ و فقلت بنیری عادت زبال یہ نام ترا ومب م یبی دولت یبی مشکل کتاب مر بدائد زے آگے ہی خم ہے ترے مجوب کی القت ہے دل میں زہے قسمت کہ دولت کب بہم ہے ترے ولیول کا دامن ہاتھ کیا تری توفق پر ازارہا ہوں يه حدونعت ب ميرا قسلم ب نیارت کے کوئی اسیاب کردے ترا بندہ یہ ثاقت سے درم سے

تے ریاروں کی دل میں الفت ہے یا الہٰی یہہ تب ری رحمت ہے جکے دل میں نبی کی عظمت ہے سے تو ایمان میں وہی کامل غوث نفا ونوا ورفسيرس كونسبت تونے ممتاز کردیا گن کو میری دولت یهی تو دولت سے ترے ولیوں کا مل گیا دامن تیرے محبوب کی وہ نسبت تیری خوش نودی عبس کا حاصل سے تیرے فسریاں کی حقیقت ہے تہد مال پاہیدسے سوا موس اس میں حکمت سے اور مرابت ہے تونے قرآن دیدیا ہم کو تب مجوب کی جو اُمت ہے اسس میں بیا کیا ہمیں تونے لعنی کرشت میں تیری وحدت سے ترهب لوه مرایک شنخ من سے بحش دینای شیدی عادم تو غفور و رحیم ہے مولی

تیری مرفی سے تیری جنت ہے نیک بندوں کے واسطے یارپ اسكوتيرے غضب بوسفت ہے وہ فقط اعتیار رحمت ہے

یری رحمت پہجی رہے ہیں ہم جسس ہی پرائمییدہم عاصی یہ عبادت کونئ عیادت ہے ہم تو عفود کرم کے سائل ہیں حت من دیکھنا ندامت ہے جن کوغرہ ہے کچھ عبادت بر*ر*  ~

ہم کہ گارجس یہ ناز کریں تیرے محبوب ک شفاعت ہے ترے ولیول کو چھے قربت ہے السيلة الن كے أستال بركة ان کی تعظیم پر ہے تہمتِ شرک توہی اک لائق عیادت سے يترك بيارول كيجس ميل كفتهم تیرے حکوول کاسے وہ دل مرکز ہم کو اس حیسیز کی فرورت سے ول رہمے تیرے ذکرسسے آباد زندگی کی یہی مسدت ہے تیرے بیارول کی مدح میں بولبر جن کے دامن میں تیری نعمت ہے ان کے رکتے چلا مرے مالک ان کو توفیق نیک دے یارب جن کی عقلوں میں بدعقیدت ہے ديكھے ناقب ترب حبيث كا در لیں ہی ایک اسکی حسرت ہے

نگاہ لطف و کرم ادھر ہو معاف فرم مری خطابیں غفور ہے تو مجیب سے تو قبول فرما مری دعائیں

غلام کار دوجہاں ہوں جو رحمتِ عالمین ہی باشک انہیں کی رحمت کے واسط سے تیری طرف ہیں مری نگا ہی

> حضور صالی کے طوق بردار معین دیں کے رہیں نسبت سے عوت ِ اعظم ش بیا ناز سالا اسم ان کے ہو کر کہاں بہ جاتیں

توسی سے فریادس اللی تو غمزدہ دل کا معاب دل میں توسی کے بہزخم سارے تھے نہیں توسی د کھائیں

ترے کرم کے بھکاری بن کرا تھی کو آواز دے رہے ہیں یہ ماجرا در دوغم کا یا رب ترے سواکس کوجا سنایس

سہارائم عاصیوں کو یا رب ترے کرم کے سواکہاں ہے ترے کرم کی امال زموتو کہال گذاریں کمال یہ جایس یہ جانتے ہیں کہ تری مرضی جہاں کی ہر چیز پر سے غالب ذلیل ورسوا ندکر اللی نجا کے عاصی مسلسے پیکاریں

م توہی ہے قادر توہی ہے من توہی ہے توہی ہے وہاب میرسے عفوسے رک کرم سے ہم اپنی بڑای ہوئی بنائیں

> ہمارے مال پاپ سے زیادہ ہیں آپ ہی مریان ہم یار معاف کرنا ہے آلی شال ہماری عادت میں میں خط ایس

مرے تصور کے آیئے ہیں یہی حقیقت جھکک رہی ہے تری عطامیں مری خطامیں میں خطامیں ا

اللی بہ بندہ عاص ہے قادری بھی سے مک بری کھی اللی ثانب کی لاج رکھ لے کراس پر دشمن نہ ہے پائیں مرا ہوش میراخیال سب رہے غرق تیرے خیال میں مری نظر و فکر سجی رہے یونہی محو تیرے جال میں

تورجیم ہے تو کریم ہے ترافیض ' فیض عمیم ہے اس کال سے لاول کوئی شال ' تری رحمتوں کی مثال ہی

مری زندگی مری بندگی مری آرزو مرا مرعی تری یادسته نه ر بول الگ کسی بات میں کسی حال میں

یہ ترے نبی کا کرم ہوا وہ جو بنگے ترا آتیت ہے نگاہ سن کی زندگی ترجسی تیرے جال میں

> تری ہر بانی جو چھ بیا ہے تراث کر کیے اوا کرول مری زندگی یہ جو بلتی ہے ترے جود تیرے نوال یس

وہ نبی کے عشق کی روشنی جوزے کرم کی بہار ہسے وہ مرے نصیب کو کرعطا مجور کھاہے تونے بلال میں تری رحمتوں نے جنس جینا' انہیں قرب اینا عطیا کیا وہ جہال میں تہیں ولی ہوئے دہ ہین ناز دانے مال ہیں

یہ جو گلستال میں سے زنگ واو کیہ جو نور میں وقم میں ہے انہیں بھیک ملتی ہے رات دان کری بارگاہِ جَال میں

> ہے، نطام کون ومکاں فقط' ترے اختیار و رضامیں ہے کسی فکر کونہیں کچے دخل' مذعوج میں نہ ندوال میں

یں غلام سرورانبیا مجھے ان کی نعت پر ناز ہے مجھے بھیک عفو و کرم کی درج طلب میرے سوال میں

> ترا لطف سے ترا فیف ہے کہ ملے ہیں مرت یا کال ترحین وقت کی چھلک کی ترے ہاسٹمی کے جال میں

ترابندہ تاقب پرخطا ، یسی دل میں رکھتا ہے آرزو ، یہ جے بھی تیرے خیال میں 'یہ سے بھی تیرے وصال میں

گدا ہوں کرم کی نظسہ جا مت اہو*ں* بس اتناشه بحرور مياست مون غسلامي خمية البشرجا متتابول نه دولت رخشمت نزرجا شايول میں اتناہی یارب اڑھے ہاہو<sup>ں</sup> مری اه پهونیج در مصطفه یک تمهين ديجينا أك نطئه جابتا بون مرسم میں موسل نہیں ہول جو د دیجوں صلا تهاری فقط رگمزر چا ستاہوں منهجنت کی خوام شس نرحورور ک<sup>ک</sup>ا اط<sup>ال</sup> نہیں گو کہ لائق گر چاہنا ہوں تمباري شامون مي ہونے كى عزت جهال جمل کے سنتاقیامت نه انتھے میں وہ ہاشمی سنگ در چا سا ہول

کیا مدح کرول کیا نعت کہول ایسی تو مری اوقات نہیں کیا وصف و ثنا کی حدسے سواسے کار تمہاری ذات نہیں

بو کچے بھی دیا جو کچھ بھی ملائمیہ میری طلسے ،راھ کر سب

کیاجن ولبشر محیاشور و مککم می جاند متارے در کے گدا وہ کونسا دامن ہے جس میں سرکار کی کچھ خیدرات نہیں

> یه و ت نعمت اور دولت ان کی الفت اطوق نسیت به ان کاکرم سے ان کاکرم مجھ میں کوئی ایسی بات نہیں

معراج کی شب امت کیائے ، بخشش کا خداسے وعدہ لیا یندوں کو ملایا خالق سے انجیا آئے احسا نات نہیں ا منگرِ تعظیم حفرت ایکول مرده ابوا سے سیسرا خمیر نود زارت خل اور سادے ملک کیا بھیجتے ایں صلوات نہیں

روضے کی زیارت جو کرلے مقدار سنفاعت ہوتا ہے جو بھیجے درودسن لیتے ہیں اکیا آکیے اعمالات نہیں

> سرکار عل میں کھوٹا ہوں ' پرنازاسی پر کرتا ہوں کیا آپ کی الفت ہیں آ قائسرکار مرے جذبات نہسیں

سے فالق اکبر مدح سوا اور سارے مانک رطب الک ان ورّفعنا لک وکرک کی دلیل سمیانعت کے بیہ تغات نہیں

> سرکارتمہائے ولیوں کے روضے ہیں جہال ہیں چاروں طر ہرروضے کی دلوار و در پر کیا نور کی وہ برسات نہیں

یں نعت کی منزل میں ہروم نیر کیف بھی ہوں سرشار بھی ہول ہاں رشک عبادت اے ناقب محیا یاد کے بہہ کمحات نہیں بیر کی شب ریسے کی تھی یارا نوحق سٹیل احساس آیا عرش سے زرش تک نور ہی تھا ان کی آمد سے جگ حباسگا یا مسیر سے رکار تریز لیف لائے مل کے مرداد تریز لیف لائے

ہر جینے بنی استے جباتے اس کو بارت سُناتے وقت میلادعجب تھے نظارے حور وغسلان کک سارے آتے

می کرار تشرافی لائے کل کے معروار تشرافی لائے

ر بلے ایک اس سب ان کے گانے گئے دمزے سب جو نقے بت رکے بل گر گئے سب ان کے گانے گئے زمزے سب

میرے کرار تشریف اے کل کے کسرداد تشریف الے

دہ جرتھے فخر ہوا و آرم علم آئے وہ رحمت ہر دو عسالم تکدوں میں ہوا سشور سائم اور اہلیس کو تھا عجب غم

مے سرکار تنتر لیف لائے کل کے سردار تنتر لیف لائے

ان کے باعث ہے تخلیق عالم نور اُن کا بنا قبل آدم عا چاند سورج ہیں ان کے بھکاری نور حق کو محسد اسمبیں ہم 1411 میرے سرکار تسترلیف لائے کل کے سردار تسترلیف لائے

قبل آدم نبینا ' بنی استھ ان کی آمد کے شیدا نبی استھ ان کے آمد ان کی تبیدا نبی استھ ان کے مخبر وہ تحسیلی نبی شھے ان کے مخبر وہ تحسیلی نبی شھے

میرے سرکار ترزیف لائے کل کے سروار ترزیف لائے

رب نے بھیجا پیمسکر بناکر اس کا احسان ہے مومنوں پر اسکے مجوب بنیوں کے سرور کا نناتِ دوعکالم کے دلب

مي ركار تشريف لائے كل كے كرواد تشريف لائے

حق تعالی کے محبوب بن کر سادے عالم کے مطلوب بن کر فرحق آیا مجوب بن کر ہم ہوئے شاد نسوب بن کر فرحق آیاد نسوب بن کر

میے سرکار تشریف لائے کل کے کردار تشریف لائے

نورورحمت کے سبگل کھلائے درنے کونین سارے سجائے ہے ہور وغلمان مرزدے مشنک کے مسکرائے

مب رسرکارتشریف لائے کل کے سردار تسترلیف لائے

عزیں است کے آنسوبہلئے ارامت کا بیٹرا لگائے ہم عندا موں یہ یول جریال تھے اُمتی اُمتی اُمتی میت آئے میے سکار تشریف لائے کل کے سردار تشریف لائے

گفر اور شرک سب منہ جھپاک سیکل احمایں جب آپ آئے سارے شیطان آنسو بہائے اور کھے نے سجدے لٹاتے سادے شیطان آنسو بہائے

مسير سركاد تشرلف لاك كاك سردار تسترلف لك تل کی تھی عجب سخت کمر ائی ان کی رحمت پیہسب کچھ بدل دی ساری انسانت سیرنگول تھی کوئی زندہ نہ بچتی تھی کڑکی

میے رکر استراف اے کل کے سردار تستراف الے

پست انسا*ل کی تق در چمکی* چھائی دنیا په رحمت کی بدلی یائی انسانیت نے بلندی حق کی آواز ہرسمت گونجی

میے سرکار تیزلیٹ لائے کل کے کروار تیزلیٹ لاکے اسلے ان سے سایا رہا فردر تھے وی مظہر جبلوہ طور وه لباس لبتر میں کھی ستھے لور کانش اسکو مستھتے دہ بخدی

## مي ركار تشريف لاك كل ك سردار تشريف لاك

وہ مہر جائے نسوان آئے مرحب لیکے قرر آن آئے سوچ کیں کچھ ارشہ کنے والے عرش پر کیسے؟ انسان آئے

میے سرکار تشریف لائے کل کے سردار نشریف لائے

بن کے آئے ہیں شاہ رسالت اپنے سربیکے تاج شفاعت ساتھ تھی ان کے اللہ کی قدرت معجز دن کی لئے ایک طاقت

میسے سرکار تیٹرلیف لائے کل کے سردار تسٹرلیف لاسے

معجدتہ اُن کے شق القمر سما دویے سودج سما پھر لوٹ آنا حکم پرچل کے آتے شجر بھی کنکریوں نے کلمہ سنایا

میے سرکار تشریف لائے کل کے سرداد تشریف لائے

رحمت علی میے رکر کاد عرض مندنشیں میے رسرکاد ایکے نورسے ہی بنے ہیں وہ فلک یہ زبی میے سرکاد

میے سرکاد تیزلف لائے کل کے سرداد تشدیف لائے

علا روح الامين سے سواتھا مرتبہ سرور انبيا سا كيے كيے تھے ال كے صحابا اور سب ادليا سے زمانا

میے کے رکار تشریف لائے کل کے سرداد تشریف لائے اے المدیوں میر مین سے بیری دونے میں میں ان

سال عالم ہوا ہے کمنخر ہم جو نچے ہیں وہ زہیں سے فلک پر نور سے وہ کہ اسلام مظہر قصررت کے ہیں اکب ر

مسيد كركار تشريف لائے كل كے سردار تشريف لائے

ہم میں سیب اہروا شوقِ الفت ول میں تعام ہوئی اُن کی عظمت یول ملی نور ایمال کی دولت ہمکو مہل دیا خمیسر اُست

میسے سرکار تر ایف لائے کل کے سردار تسریف لائے اب ایس میں ہے تر تر ایف لائے آب ہیں اپنے نفسول سے اقرب ہم میں ہے تشریک رحمت رب ان کی امر سے سردر ہیں سب ان کی امر سے سردر ہیں سب

میسے رسر کار تسترلیف لائے کل کے سردار تسترلیف لائے

ا تباع سُ الق الفت ہو کابل ان کا احساسِ عظمت ہوشایل ادباع سے اسکے حسابل سادی دنیا ہوگ ان کی قائل

محکم حق تھا پیام رسالت کا انسانیت کی ہوایت اُن کی تعلیم میں تھی پہمکمت رب واحد کی ہولیں عبادت

میے سرکار تیٹرلیف لائے کل کے سردار تیٹرلیف لائے

ان کی سیرت سے شمع رایت نور انسانیت اور سشرافت حق تعالی ہمیں دے یہ نعمت دولت بے بہا ان کی الفت

میں سرکار تشریف لائے کل کے سکر دار تشریف لائے

کیالینہ تھا نوشتر لینہ مثک وعنبرسے بہترلینہ بخت دالی رہی ہے وہ دلہن آیا جسکے مقدر لین

مييك سركار تشريف لائے كل كے سردار تسترليف لائے

مب رمر کار تشریف لائے کل کے سردار تشریف لائے

طرب پھر یہ جب وہ لگائے منح عالم کا مزدہ مسنات وہ سات کا عرف کے کنگن دلائے وہ سات بگائے کا مزدہ مسنات دلائے دلائے کا مزدہ مسنات کا مزدہ مسال کے کنگن دلائے کا مزدہ مسال کے مزدہ مسال کا مزدہ مسال ک

میسے سرکار تشریف لائے کل کے سکردار تشریف لائے تین سو تیرہ سب پر تھے بھاری گرچہ ہتھیارسے شعے وہ عادی مرد مومن نہیں ہوتا مغلوب ان کی الفتہ ہے طافت ہماری

مسيح سركار تترلف لائے كل كے سردارتشرلف لائے

یارتھ ان کے صدر لق اکر بھے عمر اور عمّان م وحیدر ان کے سارے معایا تھے ہرتر وہ بھی قربال ہوئے ہو۔ بہتر

میسے سرکار تشریف لائے کل کے سردار تشریف لائے

شب میں موتی جو اک گرگئی تھی اس گھڑی ہر طاف تھی اندھیری نورجُسنِ تبسم جر چمسا وہ نظر ہاگئی بھ برای تھی

میے مرکار تنزلف لائے کل کے سردار تنزلف لائے

میے مرکار محبوب قیادر اُئے سب ابنیا سے ہو آخر جشم حفرت تناوہ خمیا تھیک تیر مگنے سے آئی جو باہر مب رکار تشریف لائے کل کے سردار تشریف لائے

ہو گئی دست انور سے روستن اک چھڑی اک صحابی کی قدلت دک روستن مرحب وہ بھی روستن مرحب وہ بھی روستن ددک ری جب کی دوستن

میے رسرکار تیز لیف لائے کل کے کردار تیزلیف لائے

محف لی پاک افراد ہے یہم جشن میلاد کرکار ہے یہم اور سے یہم اس میں آتے ہیں کرکار مسیے میں مقتب دوں کا اقرار ہے یہم اس میں آتے ہیں کرکار مسیے د

میے مرکاد تشریف لائے کل کے کرداد تشریف لائے

ت دہیں سادے علی کے مست کید والے کہیں عید بدعت جیت عید بدعت حیث یا کے اللہ ایمان ہیں برگر استرت حیث یہ بنگئے بنگ آمت

ميك سركار تترليف لائے كل ك سردار تشرليف لاك

مرطف تھے وہ افار آتی آئے جب رکی دلدان آتی۔ بن گئ ف کر گازار نا قب نعت کھ کہے سرتبار ناقب

میے مرکار تشریف لائے کل کے سردار تشریف لائے مرت پوسف اورم علیای ایر بیضا داری میسای ایر بیضا داری میسای بر بیضا داری میسای برسم میسای می میسای می

یا رسول ع بی سکرور ہر دوع الم آپ کا نور مبیں زینت عرش اعظم رونی کون و مکال آپ دم سے توایم ابنیا حشریں سب کتے رہیے ارجم

حسن یوسف دم عیساع ید بیضاداری اس جیه خوبان سمه دارند تو تبنا داری

روئے پرنورہے واشمس وقم کی تغییر سمب سے روشن ہیں دوعالم وہ تمہاری توبیر ایکے دم سے بڑھی دین خل کی تو قیر سارے نبیوں کی ہوئی آپ برکال زنجیر

محسن یوسف وم عیسلی بد بیضاداری آن حیبه توبان مه دارند تو تنها داری

ہرنبی ایک کاشتاق و تمنائی تھ سب کلک بن وبٹر آئے ول سے شیدا ترجاں آئے رہتے کی ہے سورت اسری تھا عجب عرش یہ معراج کی تسکا بحاوا

> خسین موسف وم عیسی ید بیفاداری اس حید خوبان مم دارند تو تهنا داری

۱۱ حسن بوسف دم عساع بیر بیضا داری سرچیه خویاں شمہ دارند تو تنها داری

حق تعالی کوهبی محبوبتهی کملی کالی ویکی سورت قرآن مرسل و الی کرتے تعی شوق سے جریس این دریا نی مرسل کا کی ہے۔ اس بیتیا نی کرتے تعی شوق سے جریس بیتیا نی

حسن نوسف دم عسی پر بیقاداری سرچینوان مه دار تد تو تنها داری

یختواین گے مرحمتر گنا ہگاروں کو حوض کوٹرسے بلایس کے وفاداروں کو نخل اسلام کو سرمتر گنا ہگاروں کو نخل اسلام کو سرمبز بنانے کیلئے ہے تر بات کئے اپنے جگر پاروں کو

حسن یوسف دم علیا ید بیفادای آن چه خوبان مه دارند تو تینها داری

سارے نبیوں میں کہوکون ہوا ہے الیسا حبکی تنویر کو کھیےنے کیا ہے ہوہ روح پرور تھا نظارا دہ شب کسری کا دیکھ کرعرش اللہ نے لیان فٹ کہایا

حسن یوسف م دم عیسلی ید بینا داری آن چه نویان سمه دارند تو متنها داری و کرفع اور عمر فع حفرت عثمان خصید رفع مرجبا حفرت سنیم و حفرت سنبر مرجبا حفرت سنبر مرجبات و مرد انور کیسے کیسے میں مرفرد ہے فردِ انور کیسے کیسے کیسے میں مرفرد ہے فردِ انور

محسن یوسف دم عیسی ید بیضاداری ان چه نحویل ممددارند تو تتناداری

تم سامحیوب نہیں اور کوتی بیٹمیب ہے۔ آپ لاربیب ہوئے کون دمکال کے مرور عرصش اعظم کو سجایا شب آسری داور آپ کا مشتاق تھارت اکبر

> عسن بوسف دم عیسلی بد بیفادای سرچیه خوبال مه دارند تو تنها داری

جسماطم کالیسند تھا عجب عطر آگیں حبکو والیل کھائی وہ زلفِ کیں گبخ محنی تھا مراتب کا قولی در بی ہے کہ شانِ رسالت ہے تکمیلِ دیں

> حسن لوسف دم عیسی ید بیضاداری ای جی خوبان مهد دارند تو میت داری

حشرکے روز پریت ن رہنگے ہو سبھی نفسی نفسی کھے جائیگے وہاں سارسے نبی عربی است نبی عربی ایت نبی عربی ایت نبی عربی ایت نبی عربی ایت ایس کے ہمیں ایت کے ہمیں ایت کا میں ایس کے ہمیں ایت کے ہمیں ایت کے ہمیں ایت کے ہمیں ایت کی میں کے ہمیں ایت کے ہمیں ایت کی ایس کے ہمیں ایت کے ہمیں ایت کی میں کے ہمیں ایت کے ہمیں ایت کی کے ہمیں ایت کے ہمیں ایت کے ہمیں ایت کے ہمیں ایت کی کے ہمیں ایت کے ہمیں کے ہ

یارسول عربی تم میر دل و جال قسر مای ایک اطف سے روزن ہے مرا یہ ایاں مرا ہو ایک الف سے مرا یہ ایاں مرا ہو ایک مرا اللہ مر

حسن ایوسف وم عبیای بد بینا داری آن چرخوبان همه دارند نو تبنا دار سی

أن كاك اونی علام ازل بے ناقب ان كى نسب بى سے تقدر بھلى بے ناقب من رآنى كاب اربقاد وليل عظمت اس كا بيان ہے كہا بھى بھى ہے ناقب

> حسن لوسف وم عسیای ید بیضاداری آل چه نوبان مهمه دارند تو تنها داری

> > این و

44

تضين رشعره بكغالعالى بكمالية كتففاك يحاليه

ہ وی نور اول نور حق سے انہیں کے تور سے خلق سل مِن وي توسر ور ابنياً مِن وي تو ادى كُلُ مُنْكُلُ كنغ العُلل بكماليه كَشَفَ الدَّي بِحَالِه وه میں سارے بنیوں میں نازنین کرخدا کو اُن سے مِنار ووليشر كي ليكارس عاشقول كى ليكارس مع بلغالعلى بكاله كشف الثلثي بخاليه کھی رش رکھی عرش رئے سے مقام بیرے حصور کا بهرسمندروں میں فقائوں میں ہے نظام میرے تحضور کا بَلَغ العُلى بكِمَالِهِ كَشَفَ اللَّهُ فَي إِنجَالِهِ ہے انہیں سے چاند میں روشنی ہے انہیں سے نغر شاعری یہ اہیں کا یاد میں بلت ہے مری زندگ مری بندگ مِكَةِ الْعُلْ كِلَمَالِكُنَّقَ السَّيْحَ لِجَمَالِهِ تمى عجيب مه اكسري ك شب كواي تحريفان تصباادب وه جوء ش پررہے بیش رب آد کے فرشتے بہرسکے سب

بَلَغِ العُللُ كِيمَا لِهِ كَتَنَفَ اللَّهِ فَي رَبِحَ السِّهِ

قر ان کے مسلس میں ہوا اس توبیٹ کے مس بھی آگیا ہیں وہ کا نتاہ کم روحا ابر طعالان سے عش کا مرتب

ملغ العُلِي بِحَالِهِ كَشَفَ السِّرِجِي رَجِعَ لِيهِ

میں جیب حق کا عقب الم مول میں زندگی کا نظام ہے کھی میر کب یہ درود ہے کھی میر لیے باسلام ہے

بكغ لعثل يجاليه تشف الدّي بجاليه

می جان ان پز نتارہے، کر اہیں سے دل کو قرارہے یہ اہیں کا تطف عمیم ہے، مری زندگی میں بہارہے

مَلِغَ الْعُلَى كِمَالِم كَشْفَ السِيْرِي رُبِحُما لِسِهِ

مد تعددات میں حبل رہا ' یہ حواغ میرے نصیب کا مرے سرکی ہنکھ بھی دیکھ لے ' وہ سمال دیار حبیب سا مرک تیکنج العقالی کِیَائِم کَشَفَ السّدَجی رِیجِمَالِہ ہے تیکنج العقالی کِیَائِم کَشَفَ السّدَجی رِیجِمَالِہ ہے ۲۹ میں غرب ہول میں فقر ہوں مراقلب ان کا السیرہے در قدس کا سلے حافری کم رہی ارز درے محقب رہے

تبلغًا لعُلل بَمُ إله كَشَفَ السِّدُ جَل رَبِمَ اللهِ

مجھے اُن کے دلیوں کی تسبین مجو میں تو بخت سنور گیا مرے دِل میں شمِع وِلاجلی' مجھے ان کا بندہ بت دیا

سَلَعَ الْعُلَىٰ بِكُمَا لِم كَشَفَ السِّرِ بَلَ رَجَّا لِهِ

ہے امیدواد کرم عط ا یہ بناقب پر خطک به طفیلِ حزتِ فاطریق ، بوسیل سنت کر کیسلام

تبكغ العتلى بحاله كشفة الستنه حى ربجا ليه

140

حبس یه کون و میکان قسسریال سیے مے ول میں انہیں کا ارمال ہے ان کی آرخداکا احسال سے اس کو شاہد خاکا قوسیاں ہے حبثن مييلاد كشرور كو ناين ا ال ایال کا جسزو ایال سے حبثن مسلاد کے تصور سے دل کی دنیا میں اب جسراغال سے محکواس جشن سے مساوت ہے کیسے ام کو کہوں مسلماں سے رہ میسلار میں وہ آ تے ہیں خرکشن عقید*ول کا گلوس الیقال ہے* ان کی تعظیم کے کھلے غیجے دل کو شاواب یوں سکستاں ہے ان کاجیلوانحیدا کا جیلواسے ان کی الفت ہی اصل ایمال سے ان کے زاکر زبور اور البخیل نعت یں ان کے سال قرآں سے

سب سے محبوب ہول جن ا کے حبیب ا ہاں میں دولیت مسلماں سے ان کے تلووں سے مل کے پیشا نی عبسنل ان کے دریہ دربال سے وسش تک جب رئل جبایه سیکے منیکے سرکار کوتو اسکال ہے ان کی عظمت آبار ہو دل سین اینی ولت کا کبس بہہ درمال ہے ان کی عظمت سے لغض کیوں سے اہنیں اُن سے اچھا ستعور حیواں سے ان كے ستيداتھ بوكرنا و عميضر ان پر قریال عملی نو و عثمال نظ سے تون اکسلم کو' نواسے دسے حبس سے شاداب یہ سکستاں ہے ان کے عاشق اولیسی قسب فی میں ان یہ صبتی بلاک<sup>رہ</sup> قصر باں ہے ان سے خالد نے یائی سے عظمت ان کا بہندہ یہ سیتر رسیاں سے

ن میں بوذر سے اور کمان ہے ان کے اصحاب بنگنے سارے ایک اک شمع فرک وزال ہے زیدِفُوا کوئی امسامرہ ہے دیکھو ساریخ ' ستبیردولان ان کارک جسال شار ایوی ان میں روی سے اور تعالیہ فیف سے ان کے جو ہونے کا مل عرشس اعظم کا وہ جو مہال ہے مرجامیے ول س رہت ہے نور یزوان بشکل انسان آپ کو تورخود کھا ربنے اس سے برتور ماہ کنعال ہے نور ان كالمحيط كل عسالم غ کس د کت برگاران ہے رحمت مصطفط په سب قر بال کل جہاں ان کے دیر فران ہے وہ ازل سے ابد تلک مخت ا مبيز گيندنبي سا أيوال سے یاالهی تمین دکھیا دیتا اب بھی اُسلام سشمع دورال ہے آیہ کا نور لیکے دامن میں اب سراسمه ب بیال ب غب فطری نظام ذبیا کا سر فرادی کا اس میں سالان يهر ولايت كالمالوك بالامو میے ہرورد کا یہ درمال ہے میسے سرکار اک نگا ہ کرم اج امت بہت پرکشاںہے رحم فرمات عسا كم ہائے کمزور ان کا ایمال ہے جن کے ہاتھوں میں آج دولت ہے آج جو نام کا مسلمان ہے اسکو اب دولت عسلامی دو اینا شاقب یہی توسا مال ہے حشریں کام آئے گی نسبت

پیکر نورسے وہ تن مصطفے منزل معرفت دامنِ مصطفے عقے بھکو کونین کرنے لگی ہے سام مریسے ہاتھوں میں سے دامن صطفہ غینے ابدال واقطاب مسلم تحوت ہیں۔ الیسا شاداب ہے مکلٹن مصطفے خات حی جس میں ہے جبلوہ گرم زمال ہے تجلی نما در بین مصیطفے اس میں سب اصفیا آنقبہ الیاذلیٹال ہے ترمن کور بھی سے عظمت ہیں وہ کم نہمیں جسکے دل میں رہے مسکنِ مصطفا ان سے والستہ جب لوہ توریق اولیائے جہال جلمن نازکرتا ہوں میں فخنے کرتا ہول ہیں میری گردن میں ہے بندھن مصطفا عرش پر دید کاجسکی شتاق رب مرجع نوری جبلهی مصطفلے مرجع حکوہ طور ٹاقب مینے میں ہے سجدہ گارہ ملک مدفنِ مصطنعے

می رسرکارط سرورکونین دحمت باک مشاید قرسین مرحبأ نثا هزادى شكو نبين ان کی بیٹی ہیں فاطمہ زمرا ان کی تتوپر صورت حسنین اُن کے واماد حیدرو کرار ہے فلاح وسعادیت دارین أن سے الفت كا نام سے ايمان عُوت اعظمُ مِن عظمتِ تِفلين ا اک کے نامب میں اک غربیب نواز جن کو حاصلہے دولت حرمین ان کے شہزاوے ہیں تمام ولی آپ کی آل آیے سِبطین ہے ہاری نجات کی کشتی ان کے صابط ہیں قرة العین اینے آقا ہی اپنی دولت ہی مرحباتب نائب فطبتيناح اینے نحام نظ سلامت ہول وه کا بول بین لیس کئے ناقف كوتي مرواته ين ريا مايين

Pr ()

الن كى أمد كا كرمين تفاغلغله اسس طرف دور تك اس طرف دور تكب وش سے وش کے مجمعاتا رہا اس طف دور تک اس طف دور تک توسع اینے کھ نورلیکرخی اسکو مجرب ایت بنانحی ا بعررب أربيع بهلے کھے بھی نہ تھا اس طرف دورتک اس طرف دور تک نورسے آئے سارے عالم بنے اور پھر آپ کا نور صک لی عک لی عرش بربن کے تار چمکہ رہا اس طرف دور تک اس طرف دور کیک نوری نور اول وہ نور نبی گود میں آمنہ کے بشکل کرتے۔ جبُ وه نوراً كي ، نورسي نور تها اس طرف دور تك اسس طرف دورتك درک گئے بحریل ایں اس جگه ، خودی سرکاری سی بریں کے بیطے آگے کردہ کے کوئی فرشتہ نہ تھا اس طرف دور کک اس طرف دورکک رسے سلنے چلے حب سفیہ دور را محدوف لمان مشتاق دیدار تھے عرَّس سے فرنش کے سب سبحا باگیا اس طرف دور تک اس طرف دور تک كفراور المصيرين بدليان والملي وورسارا المصير بوا ال سے اسلام کا لول بالا ہوا اس طرف دورتک اس طرف دورتک روز محشر قیامت کے میدان میں وہیچہ کر رشک کرتے رہے ا نبراً تے کوش ان کے پر نور سب اولیا اس طرف دور کک اس طرف دور سک

اس زمیں کے مقدر سنور ہی گئے بن کے رحمت سولیا وہ جب آ گئے ابر رحمت مسلسل برستارہا 'اس طوف دور سک آس طوف دور سک سے رضوال نے و کھا ہو یا غ خیال اگوٹٹہ گوٹٹہ سب ان کی لگا ہوں میں تھا تھا نبی کے عنسا مول کا اگ لسلو اس طرف دور سک اس طرف دور تک بيت مقدس جو بهوني شبر مركين ال كى شاب المت تھى كىتى سيس مقتدی بن کے بیٹھے تھے سب ابنیا اس طرف دور کک اس طف دور تک ایک تنب میری قسمت کے گل کھل گئے ان کا حسین تجلی رہا رورو میرا ساریک گر بفتهٔ نور تھا'اس طرف دور تک اس طرف دور تک ان کا دامن جو ٹاقب کے ہاتھ اگی ' روشن اسکی جیس کا شارا ، موا ازرد کاجمن سے ہرا ہی ہرا اس طف دور یک اس طرف دورتک

سهم

 $\bigcirc$ 

یاالهی وه کتنی حسین دات تھی جاند تارے قلک پر چیکے رہیے وه تصور میں تھے نعت مکھتا رہا ، میر احساس نوشیوں یں وصلے رہیے

حافری جب در قدس کی لگی اینے می تصور پر نا زال رہا یہ جبیں پائے اقدس پر جبکی رہی ، اور میرے مقدر سنورتے رہے

ان کی عظمت کا اندازہ کیا کرسکیں ان کی تعظیم کرتے ہیں جن و سکک دیجومعراج کی ات روح الامین ان کے تلووں سے بیٹیا نی ملتے ہے

ان کی مربات قرآن کی روشی ان کی مراک ادامجے و معیده لے کے پیغام ایس جربیل ایس ای ان کے آگے فلکسے آتھے دہیں

عرش اعظم به دیکے وہ مهال رہے اور کیفے نے سیحدہ کیا ہے انہیں سنگریزے د حیوان گویا ہوئے ، چاندسورج اشاروں پہ چلتے رہے

الينجبيالبشركنے والواليس، مرتبران كاد كھوده السمالى كى شب بيريل المين رك كھے اس جگر، آپ بسداد سے حود آگے برط صفے رہے

روئے انور کی تعریف قرآل میں ہے ان کان کا بی تعبیبی حق ان کی دیدارسے شاد موسلی مجھوع ، عرش اعظم سے جبر فی پیلئے رہیے

ایک صدیق ہے ایک فاروق شہد ایک عثمان عتی رضا کا کیک کی کشار انفا غورش اعظم من موٹے خوام شوا جگال رضا وہ جو آغوش رحمت میں بلتے رہے

ورفعناً لك ذكر و آن مي سه اور الكلت المكت فرايارب بغض مي وه جوجلة إلى جلة راي أنعت وعظت بيم ماز كرت وسه

ان کی کبت پر قربان جان وجگر ان کی الفنت سے آباد سے برم دل ان کے ولیوں کا دامن جو ہاتھ آگیا بخت باقیکے اس سے تورقے رہے حضور کے من راتی ' وہ بسٹی دیکھا ہے روئے اتور یہی ہے اسکی زبال یہ جاری فدا کا جلوہ نقاب میں ہے

> تم ہی ہو خالق کے خلق ادل تمہیں سے عالم ہوا منور جوتم نہوتے فلک نبوتے کیم یات رکیے خطاب میں ہے

تم ہی ہوگون و مکال کے مالک تم ہی ہو مختار روز محت ر دفعنا ذکرک کما مذانے میں تو نعمہ رباب بیں ہے

تمہاری تنویر بائے انور مہاری رنگت تمہاری خوست مو یہاری خوست مو یہاری ہو ہے۔ چن کی ساری بہاریں ہے۔

جال انور کو دیکھتے ہی کہا یہ ہوسی نے وقت اسسری جو طور ہے ہوش کے اوا تھا وہی توجلوہ جناب میں ہسے

> دہ رحمت عالمین میں بے شک انہیں کی رحمت میں جی رہے ہیں در حیں کی حیات لیکر انہیں کی رحمت سحاب میں ہے

دی ہیں محبوب رب اکبر وہی ہیں کل ابنیا کے سرور جو انکی عظمت بہ حل رہا ہے یفین جانوعت اب میں ہے

نہ زمر و تقوی نہ کچھ عبادت مجھے ہے احباس سنسر مساری سلام آئ برر درود ات پر بہی تو میرے تواب میں سبھ

> ہارے جیبا لبتر سمجنا کیہ خاص ان کے نصاب یں ہے وہ ور اول خلاکے مظہریہ اپنے دل کی کاب میں ہے

بروز محتر کہول گارسے عل سے خالی ہے مبیل دامن بونعت اور منقبت کھی ہے دہی تو میرے حماب میں ہے

ہزاردل صورت یں بنائے فاتے برجن لیا انہیں کو کوئ ہواہے نہ ہوگا ثانی ' مذکوئ ان کے جواب میں ہے

وہ اولیا کے وسیلے ہمکو دیاہے مبیضا نام طسکر لیتت سرور سی وکیف وستی ' فقط نظر کی سشراب میں ہے

> نصیب تا قب الهی کردے ، وہ سبر گنبد کے حسار منظر ر سعادت و دولت دو عالم در رسالتما بیں ہے

ملى ہے روشن جھکو منیال نعتِ الورسیے الجركرة كلئ جذبات ميرول كما الدرس مر مرکار کے اوصاف کی خطمت بہا ہوگی كون إوچها كرجاكرساقة تفلح مقدرس ادب تصاكسقدر ملحوط اتا كاشب معراج جبیں ابنی کمی جرمل امیں کنے یا نے انورسے فلانفوركها قرآن بس إ ذَجاوُكَ أَتَّ مقدرسپ نورتے ہی فقط اک اسے درسے بلاء عش رقوب بن كى منزل مي خود رہے نیاز و نازک باتی کیاہے اسے واسسے خلافی کے وہی مختار ہیں اور ہا دی کل کھی شهادت رائي دلوائي شجرسه ا در تقرسه كبي كيس السي أسى أور إنك سفي يامي كُونُ لِوسِيْهِ مِن تارول سِن فَرَك رَفُ الورسَ جمال کے سب گلول ہمیک کی ہے جھے شہو شبوک لیسیندای کام کمه داست مرکل ترسسے عطامر کارنے سب کی کیاہے میر دامن کو سوالی ہوگیا ہوں حب تھجی میں دیارہ آسے تمهى مورجمت اللعالمين تحود ربين فرمايا ترکستی ہے حداق سب کراب الرکرم برسے يئ ميرى غلاى كررى ساررو كبس بلاتي جب م أقا توجادل على كيس ست میں ٹاقب بے توا بول ملتی ا ذنِ حضوری کا در والا پر سبحد کو دل و دیده مراترسے

سىجاياان كيسرم افلااني عنايت كا ب شهره دونول عالم بي محراكي رسالت كا

بنوت کے در فریٹان یہ ان کے بعد تالاس فی ان کے بعد تالاس فی ماری ہے والیت کا فیات کا

مرا توطر ہی غلاموں سے بحب طرف کیا صداقت کا عدالت کا سخاوت کا شجاعت کا

یہ چتم الابنیا بھی ہیں امام الابنیا مجھ ہیں شب اسری شرف پاراہے تبیوں کی امامت سما

سوالیان کے ہوں گئے انبیا ومرسلیں سارے بنائے سکا انبیں ولہا خلا بڑم قیا مت کا

تفقط ان کاچلے سکا حمضہ کے بازار ہیں سکہ سیائے کا خدا نتود تاج ان کے سرشفا عت سا

> منور داسسته اب کی رضا کانحوب و کھلایا معیشت کا سیاست کا تجارت کا عبا دیں کا

غسلامول کونیم نے معجر ول کی توشنی بخشی چلے سمار سلسلہ تاحشر ولیوں کی کرامت سکا

کے میں طوق نبت کیکے نازاں سے بہت ناقب ملے گاخش پیس صفاحت سا

ربولوں میں قداکے خاص محبوب خ<sup>م</sup> را کہئے الممالا نبياء كهيئة توخمت مالا نبييار للمحييم تمامی انبیایی انکو بخشی شان محبوی محبدلا مقطفا كونود قداكما دلزكها سكيئه سندکے واسطے لآ ہا ہوں قول مین رہ نی کو محسواكو فتجلى خراكم المبيئ كين جال مصطفے کی بات قسراں کی زباں سینے انهي بدرالدجل تجئت انهيس ستمس الفلي كهية انسی کے نورسے روشن شارے بن کے جو یکے الوبكرة وعمر نظ ممتحمال " عسلي مرتضى رخاسجية چڪراغ راه منزل بن کے جو روشن میں عکالم میں فلاکے ارد بنی کے دوستوں کو اولی کا میسے جہان معرفت میں ہیں منورجا ندسسے برطھ کر أبين نواجرنك يباكئ الهي غوث الورى نع كمنت

بروز حشیب عالم رسط گا نفسی نفسی کا انہیں سب انبیا و اولیا کا مرعما کہتے

وہی کوٹر کے ساتی ہیں وہی جنت کے مالک ہیں فراق کے وہی مختار ہیں یہہ بر ملا سیم

رخے پر نور کے دیدار کی لذت تو وہ جب نیں کلیم اللہ کی نظر دول کا ان کو مرعبا کہیے

> کروروں خوبیوں کا ایک کمباہے محسط نام محراکی ثنا میں اور کیا اسکے سوا کہتے

خی انے کم فرک رہ یا ہے سادے مومنوں کو محمط مقسطفے کے نام پر صسلِ عسالی کہتے

عرصے کے ہم پہر خدانے رحمت اللعالمین حفت رکو فوٹر مایا

گنہگاروں کے حق میں اٹنکو رحمت کی رو ا کہتے ، ریش مثل لیڈ کی بات من

بت وشل بشرکی بات میں البھے ہوئے کیوں ہو محرط کو گرشتہ کی شکل بیں نور خصر کے کہتے

نبوت آئی آدو اسے پہلے ہوگئ ف آئی زمیں پرختم بھی ان پر ہوا یہ سللہ کہنے

جلال کریا کے آگے کیا دینگے حماب اپنا شفاعت کا ہماری اک انہیں کو اسرا کہنے

بہت اترا رہاہے ان کآنا قب نعت کھ لکھ کر رضائے مصطفے نس ایک اس کا مرحا کہتے

4

ان كوجب بھي حسين ديکھ ريگئ نود كوسب سنگس ديکھ ريگئے مجبن نازنین و یکھتے ریگئے حب بھی کھے کی گلیوں میں جلتے رہے حب رتبل امن و تکھتے رہائے سدرة المنتهى سه يط عرش ير کاکل عنبریں دیکھتے رہگیے اُن کاحسنِ مبیں دیکھتے رہگیے حور وسلمال رخ نور کيا و يکھتے وقت معراج موسل محليم باربار وه فلک يه زمي ريکي ريکي رب کے دربار میں وہ گئے الگئے كسا اعجازتها مشدكين عسرب شق ماه مبين وسيحق رسكير وه بشرجب الحديم لتين فحدا لوح وعرض بري ويكف رسكة دين اسلام برسمت غالب أبوا كافرومت ركي و يكف رمكي ابنيا مركي ديكت ربكيم مهفت افلاک سے حب گذرتے رہے عاصیوں کو شفاعت ہی کام آگئی حشرین عابدیں پائے اقدس پر ناقب جبیں جھگ گئ حشریں عابدیں دیکھنے رکھے ان كوجب ول نشين ويحقة ربكي

) مرتبےسے ان کے واقف جز خدا کوئی نہیں آب كے نعلین كامشتاق تھا عرش بریں نور اول آب ہیں اور آسے سکل سمائٹ ت اکیے ممنون احمال ہیں جہاں بھر کے حسیں آب مجوب خلا بخرگ اسب سے بزرگ آپ کا ٹانی شہشاہ رکسل کو فی نہیں کاکل وزخسار الور اور کیسینے کے نقیب مشك وعنبر لار وتسرب كلاب ادرياسين ول کہا چریل نے آفاق ما گرویدہ ام آئی تصویر و کھی مب حسینوں سے میں لقش یاسترکار کجیکی تطسکریں سے سیا وه كرف سجده جهال بھي آب آ كينگے والى جلوة حق کھی وہیں ہوگا جہ اس مجبوب ہیں ہے' سیزگنیدی زمیں أن كے فیضانِ محب کی عجب ہیں برکمتی عشق میں تڑیا جو دل وہ بنگیا رشک نگیں كاش ببروتجاد كوتى تجفكو مراء سركار مك ك لك مولامرك أقا كمين بنده كيين نَعت كالمقمون إول ن**أف سمث** كراً گيا خود خدا عاشق ہے ان کا وہ خدا کے نازنین

(1)

ملی جب بال بی کو مصطفے کے در کی درباتی خدانے عرشش برمعارے ہیں کی ان کی مہماتی

وہ اُن کامرتبہ کیا ہے فلاجائے' بنی م جانے کے اسکے کی فہم انسانی

وہ مسلطان دوعالم ہیں وہی کونین کے مختار محد کے اشارے برہے سپ نظر جہاں بانی

ملاک بیں جنول میں مسلیل میں یاکہ بنیوں میں قسم کونین میں کوئی نہیں ہے آپ کا شاقی

ولایت کے بیں غنچے کھلے ہیں ان کے گلش می کوئی ہے خواجر شم عالم کوئی محبوب شاسسحانی

جال م<u>صطفا</u> کی ہے تجاہ کی نظیروں میں نظریں اسکی کب جی اسے حنِ او کنعیا تی رسائی مل گئی ہے اسکولے شک بزم جاناں تک وہ جسکے دل میں روشن ہو گئی ہے سٹمیع ایما تی

ادھ رحمت کو امک حال پرمیے ترس آیا مرے کام آگئ اکثر مرے دل کی بشیمانی

اسی امیدیردن زندگی کے کا تنا ہوں میں کھی جو جواب میں آجائی وہ اُنگی مرباتی

مری تقدیر کے سارے متارے محوصرت ہیں عطا پرہے عطاان کی ادھرہے منگ داما فی

> مع کا پرطھو کلمہ بنوحق ارجنت کے ملی ہے کپ کسی اُمت کو ٹاقپ اتنی اسانی

(m)

نجاور اُن یہ میے تعلب دجال ہیں محامصطفي عرش استال بين محر رون ہر دوجہاں ہی محرا تشميع بزم لاسكال المي وی مطلوب محل طرو بسیال ہیں دى مقصود تلب عبارف ساس مين نجوم و قهرو ماه و کهکتال مجمی اس اک نور کے سب ترجاں ہی محراعم كالر عاصيال بي محمدا عامل بيجيار كال باي محسط رحمتول كالسائل بي محمدة رحمت اللحسا لميس إي نبی کوئی ہمیں ان کے برابر خلا کے بعد انسل بے گال ہیں وه بر حالت مين اينه يا سبال مين زمانہ اُزمائے کا ابدتک مے آقانتان بین يبه ثابت من رآنى سے ہوا ہے مرے سرکار کا سال میں يه رنگ و بوس سب أمكى يدولت تظ مخشری ناقب نکرکیوں مو وه اینے شاعول پر جہریاں ہیں

سیبہر نورکے ماہ تمام سحیا سجیتے ہیں جب روماہ بھی تیرے تحسلام سحیا کہنے کہ جہاں کے واسطے گنجینہ ہایت ہے کلام آپ کا رب کا کلام تحیا کہنے ریام آپ مرا کاشکم سے بندوں کو مرے حبیب یہ بھیجو س ے حبیب کی طاعت مری اطاعت دیا کبشر کو فلانے کی بیام کیا کہنے ہے کا تنات کی ہر چیر دو نیم ہوگیا ماہ تمام ربيمنر سارلع فتسرمان ی تعم سیراقطی میں سب شب معراج بنے ہیں آب ہی ان کے امام سیا کہنے بنے ہیں آب ہی ان کے امام سیا کہنے عبدونے طلب وستم کی حدول کو تور دیا وعشق كا سووا تحريد كى تم كوحميات دوام كياكنے گنا ہنگارہے ناقب گرہے بخت یہ ناز حبیب عاحق کا ہے افرف لام سمیا کہنے الله بیال کس سے ہوا حسّانِ محسداً کونین کی ہرچیہ نہے نیضا ن محسدا سدرہ یہ جو بہو نیجے تو حقیقت یہ کھلی ہے حب دیا امیں کو یہ تھا عسرفان محسما اقطاب ہیں ایلل ہی' اغیبات ہیں سیگل اس سنان سے ہماہے گلستان محسدا ان سب كو ملا رتب مصلطانِ دوعك الم وہ جن کے مقت در میں ہے دامان محسارا عرت مری دولت مری سب کیسے اسی سے اس دل میں چکتا ہے جو ار مان محسد سوطرح سنے وارول گا دل وحبان کوان پر النَّد بنَاوے مِنْ کھے در یانِ محسدا موسٹی کی لکا ہول کو ملی سیسے سے لذت الله وكھادے ترخ تا بان محسلا معسداج غشلامی ہے ققط قرشِ زمیں پر الوميسري جبين بر درالوانِ محسدا البرزك لطف وعنايت كے تعدق قاقب كوبنايات تتناخوان محسكا (4 (-)

مخسرِ آدم اسولوں کے سردر کملی واسلے وه حبيب أخب را وصف کیا ان کا ہم کرسکیں گے ت ان میں جن کی کولاک آیا كونى المسرب ان كا نه شاني حیانہ تارے الہیں کے بھکاری رحمتوں والے ہ قاہمارے ؤیماری آک تطریعیک ت افع حشر بنبوں کے والی برگوتی ہوگا ان کا سوالی سرع نظام دو سُسْ انور په ان کی سیج درهیج بھی سیسے کرالی ان کی ہراک اداحق کو پیساری رحمتوں وا لیے اتفا ہادے ؛ پیپار کی اک نظر صبک و ہیچ ہیں ہم ککر اسمی مایں ج نازے ایب بی پر سارا : أيى أك نوستني ما ننگته أي این معسراج کا دمدو صررة

یاس نقد عل کھے نہیں ہے طوق تسبت سے بس اکس سہارا ر حمتوں والے آتا ہمارے بیا یمارکی اک نظر بھیک دررو حال ابت رہے آقا ہمارا أب ربى مي بمارا ستبدارا ما سواکی محسّ مطادو معقیبت کے کھنورسے نکا لو عشق کا نور اسس دل میں بھردو ر حمتول والے آقا ہمارے کی پیار کی ک نظر بھیک دیدو ہے بڑائی گنگار کا قب بيدسزاكا سنادار فتأقب بخش دريطي اسع توعنايت صدقة بحسن تاج ستفاعت مشرماری سے کر کو چھکے دست بست يم كتاب ماقب اينے اصحاب وعرت كا صكرة عوت اعظم في أبيت كا صدقر ر حمتوں والے اُ قا اُمارے ؛ پیار ک اک نظر بھیک دیدو

جب زمیں کو حبیب خدا مل گیبا فرسٹس کو عرش کا کامستہ ل گیبا رشک سورج ، قمر اور تارب بنے جن کو دبیار خمیب راوریٰ مِل گئیا بهکوقت آن و قبران ناطِق مل د زندگی کو نیبا ضابط کل گیباً ان کے دامن کا جسکوسیل کل گیا اسکو اعزاز ہردوکسل مل گیا جاند شق ہوگیا جہ۔ لوٹ اگیا تحکم دووں کو جب آپ کا مل گیا ان کی حیشیم کرم سجس کسی پر بڑی اسکو تقدیر سے بھی سوا مل گیا

ان کی نظرول کا جب زاویر پھررگیا دیکھیے سکا سراقہ <sup>رہ</sup> کو کمیا مل گیا

ان کے تلو*ں یہ جب*ریل<sup>ع کی تھی جبیں مح<sub>جر دا</sub>حت جو نور خب را مل گیبا</sup>

نود تجبار رب ہوگئ سشاد ماں ب عِشْ کو ان کا جب نقشِ یا ل گیا يزم عرش معتلى علك وه كك ان کے قدموں کا جب واسط مل گیا اسنے مقصود کو امتیں باکسیں حشریں ان کا جب آک ا مل گیا ال کے در تک درائی کی ہے کسے حبُّ والن غوت الوري نع مل كيا ان کی چو کھٹ کا شاقت گدا بن گیا ا سکو بیب ماری رسلسله مل کیا

 $\bigcirc$ 

محصلۂ ہمارے برای شان والے دہ نور ازل ہی خصدا کے بیارے کوئی ان کا ہمسر ہواہے نہ ہو گا دہ سروار بھی ہیں تمام انبیاؤکے کوئی اسکولنے نہ مانے گر آپ بہاں بھی وہاں بھی ہمارے ہمارے مری زندگانی رہیں کرم ہے مرے دل کے ارمان سادے کللے غلاموں کو مشختے بھی ہیں و لیکھتے ہیں وہ مرقب میں ارام فسٹر پدنے والے حفور آپکے اپنے بیاروں کاصدقہ عل کیجے ہم ہیں دامن لیکارے عنام ازل ہے یہ خاقب تمہارا عط ابوں اسے سبز گندکے جلوب

۵۴ جوعقیدت سے سجائے محفلِ نعید الوری ہے لیمیں آئینگے اس میں سردر کل انبیا اختیار احرامخت اکی بہم سٹان ہے اوٹ کر خور شید آباجی اند دو مکرے ہوا

ان کی حیشم نارسے جمکا کسراقہ کا نصیب دیدیا کسرکار شان کو بشارت جانفر ا

وہ حدِک رہ ہے اگر کرک گئے دوح الا مین عربتی پر سرکار ہم نیجے رورو تھا دال خسدا

ده کرشر ہیں وہ کرشر ہیں تم یہی کہتے رہو ہم ضلاموں کیلئے ہیں نورتق نورالہ دی قریب منکر کیر آگر دمجھے تمکتے دہے تھا گلے میں میک طوتی نسبت نعیب الوری

ہی خسانت کے یہی اربعہ عنام دیکھئے رہ ابوبر وعر ' عثمان ' عنائی مرتضی آجنگ پرفیض ہے' شانِ رسالت کی جھلک ترجاں ہے انکی عظمت کی یہہ شانِ ادلیکا

ساحلِ مقصور پر ممیری رسانی کیول نه ہو جب سفید بن گئی ہے عمت رت خمیر الوری

جن کے ول میں سے فیائے انجسب عشق نی ہی وی بزم ولایت کے میں سنتھ مری

بختِ نَاقب كوزسے معسراج ساصل بوكئ كعبُ ادمال بنا ہے مصطفاع كا نقشِ يا  $\bigcirc$ 

89 سے سیکار دو عالم کے قربال وہ ہمررسالت کیا کہنے ستراج رسولال شاہِ انم ہنتم ان یہ نبوت کبیا کینے

واليل ا ذالينشا زلفين والشَّمس و تمرحنِ صورت كارْتُ من مورت محيا سريخ كارُاغ بُرَحِتِ معود الله الرائع برائع المريخ

پوسف کی زلنجا تھیں شیدا' مرکار کا عاشق خود سے خدا ہیں نور مجسم سلی سالی' وہ چاندسی صورت سمجیا کہنے ہیں نور مجسم سلی سال وہ چاندسی صورت سمجیا کہنے

محبوب خدا سلطان زمال الفَقَر و فخب یی زمیب زمان خالی نه سوالی درسعه پیمرا ، فعال کی سخاوت کیا کہنے

ہرومن دیں ہر قتمن جان پایا ہے عدادت کر کے ا مال ہیں آپ کسل اور آپکی رحمت کیا کہنے

دنیا میں حکومت بھی انکی عقبی میں شفاعت بھی انکی ہم انکی غلامی پرنازال کی پہنے قسمت سمیا سمینے

شاقب عندام قطب مهال موشاه عربی بیارے میں عاصی ہے گر کھی اس پر کہے اسکی عنایت کیا کہینے

۵۷ ) انوار انہیں کے ہیں سب چاندستاروں میں ان کا ہی تسبم ہے جنت کی بہاروں میں

وہ رحمتِ عالم ہیں وہ جان دوعک الم ہیں اسمبہ بات کایاں ہے قسران کے یارول میں

اللہ کے دلب کو وہ چوستے رہتے تھے یہ نعمتِ عظلی تھی کملی کے کمناروں میں

عَ الْم كَى جيّات الله كَى دہليز كَى وربال ہے والب ته وامن سب زندہ ہيں مزاروں س

رضوال سے کھے گا اب لیجبار انہیں جنت محبوب کے متوالے جلنے ہیں قطباروں میں

بلوا کے تمہیں رہنے خود عرش یہ وکھا ہے وہ اکیل سشیدا تھا یوسق سے مزاروں میں

انوار شب اسری جو اُن کے جلو میں تھے دکھو وہ کچکتے ہیں طلیبہ کے مِناروں میں دنیا کا زکوئی غم عقبی کو تہیں کھنکا جیتاہے جو وہ انکی رحمت کے سبارول میں

اے کاش می قسمت بول ادج یہ آجائے کو جائیں مری نظریں روضے کے نظارول میں

۔۔ ناقب کے مقدر میں اللہ کی سنت ہے خود نعت کھی رہنے قرآن کے پادوں میں



کوئی سیمچہ رہاہے حصن خیال کی باتیں میری زباں سے تین کراس مہ جال کی باتیں سورج کیمی اور زمین بھی تارے کیمی اور قمر کھی کرتے ہیں دات اور دان اس بے مثال کی بائیں ین ولبٹر ملائک میموال ہول یا پر ند ۔۔۔ سب کی زبان په انتخ پور و نوال کی باتیں کوئی ولی بناہے کوئی تطسب بناہے حل میں چھپا لیا جب اسس باکمال کی باتیں مان کے غسل م ہوکر کیسی نسگاہ یا تی ! ہوتے ہوئے جنوب میں کہدی شسمال کی باتیں اس رتبک صدقمر کا حجسلوه دکھا دیے یارپ رہ رہ کے اکھ رہی ہیں دل میں وصال کی باتیں نور خالق دوعالہ ہے مرح نوان اُن کا ہیں نازش زماتہ اس نوش خصک ال کی باتیں نبت کا طوق بہنا جب سے گلے میں نتاقب رہتی ہیں مور کس سے ف کرِ مال کی ہاتیں

به جان و دل بی تمبارے خیال پر قربان بنی تمام تمبارے کمال بند قربیان خلانے روئے منور کی یاد کی ہے تک ہم ہزار چاند تمہارے جمال بر قریاں دہ حس کا سایہ برتھا اس کا ٹائی کب ہوتا ہر ایک سننے سے اسی سے مثال پر قربال تمهارے نورسے ہرایک کو وجود ملا ہی جرو ماہِ درخت ک نوال یر قرباں یہ اوج اور نئی کے نصیب میں تو زتھا فراز عرست بیتی سے وصالِ پر قرباں زمانچسکی گیت گا اسے پس تا جالدِ ترم نوش خِصال پرقشر باں فلک بھی اُن کی غسامی یہ رشک کرتاہے فرکشتے سب تھے اذابن بلال ایر خرباں یکی تو ماہ رسالت کے ماہ پارے ہیں رسولِ پاک کے اصحاب و ال یر قربال

نوید کتگی کری ہوی عط بر کرم ہوسے جو دل سے مصراق حبلال پر قربال

نتار عارض پرنور پر دل شاخت کانِ ابروے رشکِ ہلال پرقشر باں

مشمع ہوم کی بات کہاں اور ہم کہاں یہ آرزوئے دید وہ نورِ قب رم کہاں اُن کے لئے بنے ہیں زمیں اسسال سبھی اُن کے بغیر ہوتے یہ بوح و قسلم کہال ذكر رسول يأك ہے وجهد سكون دل ان كاخيال آئے تو رنج و الم كہاں ان سے کہاں انہی سے مرے دل ہی ہے ضیا شمس و قمر کہاں وہ نقوسش قدم کہاں

یال جبلوہ حبیب ہے اور سبلوہ تمدا کوئے بنی کے سامنے باغ ادم کہاں

من کی نوازشوں کی ہے مربون کا منات کتنا مرا سوال وہ بحسد کرم سمجساں

اُن کے قدوم نازیہ کرتاہے ہو ہور اُسکے لئے فرورت درو ترم کہاں

44

وہ کون ہے جو دامن نست چھے السکے جب کک کوم میں میں میں کہ دم کہاں

اللہ اور بنی کی عطایر ہمیں سے ناز دونوں بھی ہیں کریم ہمیں ف کر کم مجمال

عرب بہال کی ان سے شفاعت وہال کی ہے ان کا کرم نہیں تو ہمارا بھسرم ملحب ان

کے مرکار دوجہال کی غلامی کا کیف ہے تاقب کمال رہم نعتِ شقع امم کہاں

 $\bigcirc$ 

۱۹۴ ندہ ہدے برم عالم انوار احسدی سے روستن ہے دل کی دنیا ذکر محرای سے عظمت کا دہ تصور کیا کوی کر سکے سکا بب جگرگارہا تھا عرشس بریں نبی سسے عشق بنی کی دولت حق نے تکھے عط کی ہے زندگی کی نوبت بحتی مری اسی سے سرکار کی بڑائی پوتھو تو ان بڑول سے رو بکرسے تھرسے عثمان سے عشان سے عارشق ہوا خدا نور اسس نور کم مزل کا جب اب کو سنوارا انداز دلسبری سے ا کی رسائی حق کے در کک نہ ہو کے گ گذرے اگر نہ کوئی وہ آیکی سکھی سے خوستس بخت ہیں وہ جن کو اکفت بلی بنتا کی چکے کئی ستارے تتوریہ صاشفتی سے

40

حقدار ہوگیا ہوں ان کی شقا عتوں کا نست جو ل گئے ہے سے سرکار کے دلی سے

نت جول گئ ہے مسرکار کے ولی سے

ان کا جالِ انور بہ ہو نظتر کے آگے نکلے گی روح میری اسرم بڑی نوشسی سے

لکے گی روح میری اکرم بڑی توستی سے ماری توستی سے ماری اور میری اگری اور میری کی ماری کی ماری کی ماری کی ماری کی

معرج بندگ کو ناقب مهی تو ہو گی تیرا اگر گذر ہو انکی حسین کلی سسے



معراج کے سافریا سرکار ہمارے ہیں اور آنکی غلامی کے رشتے ہی سہارے ہی

وہ نور ازل بنیک سرکار دو عکالم ہی مجورِ خلا بھی ہیں نبیوں کے محدارے ہیں

کیا ستان زالی سے بیول میں رسولوں میں وہ جسر رسالت ہیں سب چاند ستارے ہیں

قرآن بھی کہا ہے۔ اور مالک قسرال بھی گفتار نیاری ہے کردار نیارے ہیں

ول اس کا ہوا روستن اورف کرہ نظار دشن حیس ول میں محمد کی اگفت کے مشرارے ہیں

امت کی گنهگاری جب جب بھی گراں گذری داتول بن نہیں سوے دن دو کے گذارے ہی

ہم اینے مقدر کو اسطرے سنوارے ہیں جشانِ تصور میں رو نصے کے نطبارے ہیں عالم كوسلے ميں جو بہہ نازو نعمر الدسے ميں الدسے ميں الدسے ميں

محت میں علام ان کے سرکاڈ کو دیکھیں گے وہ نوری کملیا میں کوٹر کے کنار سے ہیں

خوشیوں کی جگر ہمکو سرکار انہیں بھولے معراج میں امت کی تقدر سنوارے ہیں

دہ تقد سعادت بھی دہ فخب عبادت بھی سرکار کی محت میں کمجے ہو گذارے ہیں

رسوائ محشر کا کچھ خوف نہ کہ ناقب اس سے اِفع محشر کی رحمت کے اشارے ہیں

ک معراج کی شب ان کے جلویں کسی رسی بارات نہ باو تھو عرشی علایر سامنے بیٹھے رہیے ہوئی کیا باست نہ بو چھو تہرِ دسالت کی کرنوں نے کساتھیں اعجباز دکھیا یا کیسے بنے ہیں دوشن تادے بطحاکے ولات نہ پوچھچ جن دلیت کیاشمی و قمر کیا ' مخلوق ساری ہے اُن کے تا بع رب کی زباں تھی' دب کی مشیت اُن کے حیس کامات د ہو تھیو کیاجانے کوئی کیا مرتبہے ان کا ادب کھلایا خصائے نعتِ پیمبریں قرآل کی کتن ہی آیات نہ پوچیو ان کے سلاول کا اعجاز دلیکو دریائے نیل بھی زیر مواہد نیبر کا درجس ہاتھ سے نوٹا اسکی شجاعت کی بات نہ پر کھیج

ان کے استارے جانہ ہوا دو ' دویا ہوا سورج لوط آیا کونین کی ہرچیے نہ پہ ان کی خدمات نہ پو چھو

شاقب کا دل ان کوسجدہ کرے گر ازاد کا الزام کس پر رہے گا کیسے گرے ہیں سجدے ہیں ان کے کیسے ہیں دات و منات نہ لوچھیے

ن نظئے میں جسکی کفِ پائے یار رہتا ہے ہرایک بزم میں وہ با دف ار رہتا ہے دل غریب پہکرناہے رشک عرکشیں رہیں حرم کا جب سسے یہال تا جب لا رہتاہے ہمن سجائے گئے جن کے واکسطے لاکھوں دل ونظے ریں وہی گلعبذار رہتا ہے فرستے اسکو لگا ہوں میں لیکے پھرتے ہیں خمیال جسس میں نبی اس دیار رہتا ہے یہ حرف ان کی عنایت ہے اور ان کا کرم یہ دل ہو ان کیلۓ بیقسرار رمات ہے جب ان کی نظر کرم ساتھ ساتھ دہتی ہے زمانہ تلخ سسبی سازگار رستا ہے

رمار سطح می می می این سرفرازی ہے اسی کے واسطے سامانِ سرفرازی ہے جوان کے لطف کا امسیدوار رہتا ہے ۷.

مرے نصیب میں آئی جو دولت نسبت اسی عطیا یہ مرا انحصیار رہتاہیے

مسی نے سارے زلمنے کی جھولیاں بھردیں وہ فیفن خساص جو زیر مزار رستا ہے

نعیب ناقب عاصی کے جاگ الحقے ہیں وہ اپنے حال یہ جب شرسار رستا ہے

 $\odot$ 

ک حکومت اور نه دولت چاہیئے محکو دنیا کی حکومت اور نه دولت چاہیئے مسیحرات اپ کی نظر عنایت جٹ ہیئے

آپ کے نقشِ قدم کی روشنی بھی ساتھ ہو سکرفرازی کیلئے پرطوقِ نسبت میں سیے

ہم غلموں کیلے سامانِ عرت سے یہی تاتواں ہاتھوں میں دامانِ محبت چاسیے

سبزگندگ تحبلی سے نگاہی شاوہوں ماملِ ربطِ غلامی یہ مستر چا ہے

معلاکی آسائشیں ہمکو کہاں مطلوب ہیں ہمکومجوبِ خسرالم احسیٰ صورت چاہیئے

خواب ہی میں کانٹن کوئی شب کھلیق مکے کھول جھکو نبس ان کے بیسنے کی تراوٹ چاہیے

ان لگا بون میں کہاں تابِ جالِ روٹے پاک ایجے جبلوں کو د میحوں وہ بصدیتر جا ہیئے چوڑ آئے ہیں اُسسے سرکار محشہ کے لئے عاصیوں کوسایۂ وامانِ رحمت جب استے

بیخری میں بوم لول میں اپنے آقا کے قدم قرین میری خدایا اتن وسعت جہاہے

وہ قیاست مک زمانے کا دسید بن کئے عقل کے اندھوں کو اب پاس مشیت جاسیے

چور کران کو ہوئے ہیں در بدر چاروں طرف سے بلندی کیلئے اقسرادِ عظمت چاہیئے

پورسے ہیں اب لیرے اور ہو کرچادر عیب ہم کوا ب سن عقیدت کی حفاظت چاہیئے

سجده بالمعشوق دون پرنچھ اور کرسکوں ایکے ناقب کو اب اسکی اجا زت چاہیئے

ول تو پہلو میں رہتا ہے لیکن اختیار اس پر میرانہ میں ہے جسے ان کے تصور میں ڈوبا ' آپ بھولاسسما کا کہنیں ہے زر ہیں وہ نباس لیٹریں ' ناہمجھ ان کو سمجھا نہیں ہے رحمتِ حق ہے شکل نبی میں اسلئے ان کا سایا نہیں ہے به زمین اسمال عش وکرسی قفر فردوس و تسنیم و توثر مرجب که حکم افی سے ال کی کس جگر ان کا سکت نہیں ہے ا نبیا خوسے نوب ترقع مین بین کو انے تمہریں کو ہرتمانے نے دی ہے گواہی کوئی مجوب تم سانہیں ہے مراوا معجرہ 'مرخی معجرہ ' اسکی شاہرہے تاریخ عالم عبی سے زندہ ہے خوشوے کونین کیادہ ان کالیبیۃ نہیں ہے حور وغسلان کے تھے وہ مجوب ابنیاد ملک کے بھی مطلوب جس کا مشتاق رب العلائمی محیارہ ان کا سرایا نہیں سے عظمت مصطفى كا تصورا لے كيا جھ كوعرش بريں كا ویکے اسوائے محسد عن وش پر کوئی بہونکیا نہیں ہے محمكو دلواز كينة بي أن كا مجمكو ملتي سي لذت أسى مين برسے تصور دل میں سبخی دل سنجا کے سنجال کہ سی سے ن خراب سفید ہیں جب وہ مجمل ہم کو طوف ال کی پروا موج خود بن کے آئے گی ساحل محرفظ سریس کنال نہیں ہے

برم کونین کے ہیں وہ دلہا ' چاند سورج ستارے ہیں سندا ان کے جلوے ہیں ہرچا نایاں ' دیکھنے کا سلیقہ نہیں ہے دہ خداکے ہی مجوسے شک دہ ہی مخت اد کونین ہے سک ان کا دامن آگر ہاتھ آئے ، پھر کوئی بے سیال کہ یں سے قطاہ تعون زمیں پر رنگر نے دیا 'موے اطہر ہیں محفوظ سب آجتک جال نثارول کی یہ جال نثاری کیاز لمنے ویکھا نہیں ہے البحدر کی شب میں کشمن دہ سارے اپنی تلواریں لیکر کھڑے تھے - مرتضی جین سے حس پر سوئے کیا وہ اُن کا بچھونا تہیں سے م کہاں اور کہاں جان عالم ' اُن کا عاشق ہے نود ان کا خب لق م ہیں طوق غلامی یہ نازال ' ہمکو الفت کا دعوی تہیں ہے طوریہ بات کچے اورہی تھی 'عرش کی بات ہے اور ہی کچھ نور تحیلی رب جاتی ہے ، یہ محراب موسی انہیں ہے عُشِ اعْلَم يه معراج كى شب ' رہنے ہو كچھ كيا ہے بخف اور مغقرت عاطیوں کو کمی سے اس ایہ ان کا اتالا تہیں سے سبز گنبدکے ملکِ کو سمجھو ' ان کے رومنے کو بلکوں سسے بیو مو حبس کو کیستے سجدہ کیا ہے 'کیادہ کیے کا کعبہ ہیں ہے و ان کا احسال سے ان کا تصور ، محکو دولت ملی سے یہ تاقیب جب بھی محقل سجالی تو در کھا 'دمیاں کوئی پردا نہسیں ہے

43

جس طرح نلک پر وہ حیاتہ ہے ستاروں میں حشرمير مي گه آپ اينے جال منتاروں سمين ہے اُنہیں کے صدیقے میں ان کے حُنن کی روثق ان کاحس میتا ہے سارے گلعتداروں میں ان کے یائے اقب س کا فدج سماکا کا سے مشتری میں زمرہ میں' سیساند میں ستاروں میں ان کی نعت کے نغمے کے قدر رسیلے ہیں ساری جو تعبارول میں سارے البشارول میں ماند سورج و خيوان وه شجه را بخسه ، با في آپ کی اطاعت کی آپ کے ارتاروں میں آپ کی نگاہوں نے کردیا انہ اس متاب گوگ وہ جو رہتے تھے خشک ریگیزاروں میں كبدياس الك نے انكى كھے نہيں بركش یر ہیں ان کے دلوانے دور مک قطارول میں کون سے جو للکارے ، میسری فکر رہتی سے حرکی فعیارں میں نعت کے حصاروں میں

کائنات عالم میں آب ہی کی خوستبو سے آب ہی کی خوستبو سے آب ہی کی رونق خصلد کی بہاروں میں آمیے محابہ بھی اولئے اے عالم بھی عش کے الانگ بھی ال کے جبال نشاروں میں وه اوليس قر في تع بحق محوث مقل اور تتواجر رفع بحلى صارر و نظام الدین م ان کے یا دہ تواروں میں رحمت دو عُسالم کا گھرہے گنبدِ خضر\_را رحمتوں کے حامل ہیں اولی مراروں میں آپ کی عسلامی پر نازہے مجھے ثاقب آپ سا نہیں آقا کوئی صند ہر ارول میں

ان کی گرنظر کرم ہوخر روی اچھی نہریں ان کے درکی بھیک اچھی' سروری اچھی نہریس

وہ ہیں مجوب خسرا' مختار شل' خست مرسل ان کی اُگفت سے الگ یہہ زندگی انجی نہیں

مدح نواں ہے بھود نوٹ اسے پاک ان کا کر طا ان کی محت گرنہ ہو وہ شاعری اچھی نہیں

نور حق ده نور ادل ان کو کیوں کیتے بات ر بات ہو کرتے ہیں الیسی لبس مہی انھی نہیں

ان کے در کے ہیں بھکاری سب بخوم و ہمرو ماہ وہ تصور میں نہ ہوں تو جب اندنی انھی انہیں

ارزوں کا ہمن تو ہے منہ ب سے بڑبہار دور رہنے کی مگر یہہ زندگی اچھی نہیں روشنی پر روشنی ہے، ایکی قطت کا چرک راغ حبس میں روشن دل نہ ہو وہ زندگی انجی نہیں ان کا طوقِ بسندگی اپنے گلے سسے ہو لسکا حشرکے میں دان ہی سشرمندگی اچھی جہیں

ساری دنیا بھی جلی جائے تو کچھ بروا نہیں آسے حسن عقیات میں کمی المجھی نہیں

یاد کیوں آتا ہیں ہے فقول سنا للط ہے سا

بین میں اور مجوب حق کی جائے ہے۔ مصطفے کے دکشمتوں سے دوستی الحی نہیں

تاروں کوچک کھولوں کو ہمک مرکار ہی بے شک دیتے ہیں اور اپنے عنسلامانِ در کو انوار کی صحنک دسیتے ہیں

معراج کی شب دلکھو تو فراحب رین ایس کا پاس ادب تلووں میں دو انتھیں مل مل کر' بلکوں سے وہ دستک دیتے ہیں

کونین کے کرور نورازل مجوب خصر نبیوں کے امام کیا جن ولیٹ ریہ ہے موقوت تعظیم ملک تک دیتے ہیں

وہ شافع عصیاں ہیں ہے شک وہ رحمت عالم ہیں ہے شک وہ نوری کملیا کو اپنی 'عیبوں پہ مرے طرصک وسیتے ہیں

معطی ہے خلا اور بیں تاسم ' ارت و مرے سرمار اسلم مخلوقی خلاکے وامن کو سرکارا ہی یے شک دیتے ہیں

سرگاره کی نظرول میں ہم ہیں'ا بان ویفیس اینا ہے کیم سنتے ہیں سلام اور اس کا جواب سرکارا اید تک ویتے ہیں

جہروں سے اللتے ہیں ان کے ناقب وہ نقاب فلتہ گری سر کاڑا کے چاہتے والوں کو جو رہ رہ کے زک دیتے ہیں م ان کی صورت مرے دل کی ہے روشی 'رنہا بھی یہی حق نہا بھی یہی ان کی گفتار ورفتار کا یا مکین' دل شیس بھی یہی دل رہا تھی ۔ ہی دل ترطیقے لگا ہے محلنے لگا ، حال ابتر الاجرار اسے صفور آپ کی دید کا جام ملتا رہے اس کا در ماں یہی اور دوا تھی۔ ہی ان کے در تک رسائی اگر جاہیے اک رکسیدہ کے نقبی قدم دکھے لیں رہر و منزل عشق کے واسط 'سے طرابقہ یہی داکستہ مجھی ہی ساری دنیا میں دولت بڑی ہی آیے نام کو گنگنا تے رہیں کوئی طبیعیان ہو کوئی طبیعی ایمی کشتی کہی ان خالجی یہی حسس گرای دوح پرداز کرنے لگے 'آن کا دوستے منور رہے ملفے پلئے نازک یہ سریمہ جھکا ہی رہے دل کی حربت ہی اور دعی ایمی یہی

فکر دنیا ہیں؛ کا فقبی ہیں ان کا ناقب ہراک فکر سے دور ہے اسکی ہراک خوشی ان کی منون ہے ہے حقیقت یہی واقعہ بھی یہی VI O

تم یہ صد تے ہے جاہ و حشم یا نبی ط مسرزمانے کا سے در پہنچسم یا نبی ط بب تہکارا تھور رہے سامنے پهرکمال کوئ رنج و الم يا نبی اپنی تق پر کی یا دری کے لئے حيايية أك نكاهِ كرم يا بني طرق تسبت تمہالا ہے زبیب سکو ہے اسی سے ایمال بھے رم یا نبی ع سادے پروانے آتے ہیں اسکے گئے ذاتِ اقسدس سشرمع فرم یا بنی م نور سرکاره کی وہ جملک حیاستے مجس په قربان مخصن ارم یا نبی ط حبس سے کونین کی روح بیدارہے آپ کا نور نور قسدم یا بنی <del>ط</del>ا آب کا حسن «جس کامشتاق رب اسکے محل سارے صنم یا نبی ا

آپ کی وہ رضیا جس کا طالب خشکدا السكة تابع بي لوح و تشكم يا نبيح کا میں گاہوں کی زینت ہے زبنتِ عُرْثُنَ القَتْنِ قُ مِ يَا نِيَكُمْ جو تمهاری جسالیٔ میں روتی رہی میری ہمراز ہے حیت م اُرُزُون سے کہتی ہے تاقب یہی آپ بول اور لکلے یہ دم یا بی  $\bigcirc$ 

میں آپ کی امت میں یہر آپ کا اصال ہے یہ دل یہ مری جاں سب آپ یہ قرباں ہے سرکارک عظمت کا اندازہ کھکال ممکن خود خالقِ اکک رہے اور آپ کا ارمان ہے جب عش کی مسندیر اک دش کا جہاں ہے نعلین کے بوسے پرخود عرش تھی نازاں ہے مثان پر بیفا بھی اجانِ دم عسب علی است کا بھی اس نور مجسم سے حسن کمی کنعکاں ہے

اس لوہ جسم سے سن مہد سعاں ہے ۔ تعدیف محراکا حق کسس سے ادا ہوگا سرکارگی مرحت میں خود صاحب قرار ہے

اس درسے بنے اغیات اس درسے بنے اقطاب اس درکا بھکادی تو ہر دور کا مشلطاں ہے

بہ فخت رفع کی سلطان ' خواجرے رفع کی ہم تابا نی سرکارہ کے صدقے میں ہم رشک سلیاں ہے مونین کے سرور وہ اللہ کے دلب وہ اس حن تصورسے روستن مرا ایمال ہے کیسے میں مرادل ہے یا ان کا رسنہ ہے اک اینا تصورہے اِک ان کا خراماں ہے یارب مری قسمت کو دولت یہ عطبا کردے نبس ایک نظر ال کی ہر درد نکا درماں ہے اس دل کیلئے بلے شک روشن وہ لید ہوگ جس دل میں مجت ک اک شمع فرفراں ہے امت کے مق رکو سرکار سنوارے کیں معراج کی شب ان سے اللہ کا بیماں ہے سرکارا کے قدنوں پر دم میبرا کل جائے وہ ائیں مرے گریں میرا یمی ار مال سے ولیوں کی خلامی سے تعدیر ہوئی روسشن شاقب ترے ہا تھوں یں سرکاڑا کا دامال ہے ریجے قاصد وہ حبرین ہیں بی اسے مود کسے اسمین کا کے ان کا سایا نہ رکھا خدانے سب ولی ان کی رحمت کے کے کے ان کی رحمت کے کے کے انہیا رشک سب کررہے ہیں ہم جو محرت اللہ کی اُسٹ ہیں آئے انہیا رشک سب کررہے ہیں ہم جو محرت اللہ کی اُسٹ ہیں آئے

دل یہ کھولاسما تا نہیں ہے ان کے بیاروں سے فسیت کی ہے ان کی جیٹم غایت کے قربال میری قسمت کے سب گل کھلاتے

ساری دنیا کا مختار ہوگا حشہ میں بھی وہ ممتاز ہوگا اس کی تقدیر کا پوچشا کیا جس کسی دل میں سسرکار آ سے

سے جو طوق غلمی گلے میں سرفازی ملی ہے اسی سے ہے ہو خوق غلمی گلے میں سے چاہے سال زمانہ ستائے ، اسی سے چاہے سال زمانہ ستائے ،

ہم ہیں ویلے واقع کے سے بھا کی سے مری کامرا فی سے اسی سے مری کامرا فی سے اسی سے مری کامرا فی سے اسی سے مری کامرا فی جی رہا ہوں بچ قلب و نظرین ایکی الفت کا محکث ن سجات مربی رہا ہوں بچ قلب و نظرین ساتھی اسکی الفت کا محکث ن سجات مربی رہا ہوں بھی دیا ہے۔

زرگی کی تمنا یہ ہے بنگ کی یہ معراج ہو گی جب بھی پیک اجل پاس آئے اِن کا جلوہ نظر میں سائے سبزگند کے جلووں کی ہمکو بھیک سرکار دینے ملاکر ہم اسی اس پرجی رہنے میں ارزووں کی مضمع جسالت

یں کے کاربول اور خطاکارا یقے عصیال یہ ہر دم کشیمان یا خلا مجلکو والیں نہ لانا مجب وہ مجھ کو سریٹ میلائے

ان کے تاقب کے دل میں تمناکیے انگوانیاں لے رہے ہے سبز گند کی جب یاد آئی اسکی م تکول میں انسو ہرائے

Λ2 Ο

میے دل میں وہ نوزخسدا سے کیں ساری کونین ہے جیکے زیرِ بنگیں

شان مولاک ہیں تاجب ار حرم اُن کے دریان ہیں جب تیل ایں

سرگنبہ میں الام فرکر ما میں وہ بین وہ بین کے توروں کا مشتاق عرشی رہی جون کے ملک سے لیے کا مشتمی چاند ہے دلر بانا نرنمیں ا

ا مع مالا مور مسال کے اللہ میں اللہ می

کا کا عبری حق الله کها مست دانی کها بی مع الله کها مست دانی کها مرکبان بو رتب مرتب عالمین کاکٹن مل جائیں وہ نقش پاکے جس اُن کے سبحدول کی شتاق ہے یہ جبیں زیمت نے سرے کی کھی ہے ہے۔

نوٹ بزم اسری کبھی آسیتے تم پہ قرربان کر دوں بہ جان حزیں

ا بہ ساری ف کروں سے آناد بندہ ہے۔ ہم تعلب ٹاقب میں آپ مسندنشیں تعلب ٹاقب میں آپ مسندنشیں

 $\odot$ 

حبن سرکار کتا حسیں ہے رونقِ جاند بھی سنسر مگیں ہے حسن کو نین اُن پر تصدق نور سسکار حصن افزیں ہے نور رہ العُلا ہے جہاں بھی حبارہ مصطفا<sup>م ب</sup>ھی دہیہ ا نبیاء کی جاعت میں دلکھو اُن کے جیبا تو کوئی نہیں سے عرش ِاعظم یہ رب کا وہ مہما <sup>ں</sup> عاشقوں کے دلوں میں کبیں ہے جسٹر نعدا کوں عظمت کو جانے اُن کے دربان روح الا میں ہے مرحبا مرحب سیدا ہ قسکا ماری کومین کا تازمیں ہے

91

سیزگنیدکوسینے بیں رکھ کر آسمال سے بھی ررتر زیں ہے

الله الله مدينے كى قسمت يه زيں رشك عرش يرب

یہ تفور ہے معرب اج میں ری اک کے قدموں پر میری جلبی ہے

ان کے کروں یہ میری بیبی ہے اس یہ ناقب اس یہ نازال والیت ہے تاقب انکی رحمت وہ جسکے قرین ہے

میر سرکارک رار کونین ہیں حب تنگ ایس اُن کے دریان ہی عرش پر ابیضارب کے جو جمال رہے اُن بیر قربان مرکیبال دجاں ہیں ان کا ہر تول نشائے رب العلا انکی بانتی سجی مسن قب آن ہیں ابنی امت کے ہمدرد و تموار میں روز محشر شفاعت کے ضام کھی ہی ان کی تعظیرو الفت رہے قلب ہی ہم سارے مصالی درمال ہی ان کی مخی سے کھیلہ کہتے ہمت کا در نور کی تھیک لیتے ہیں ہمس و قمر ان کی رحمت ہیں بلنی ہے خلفت بھی ان کے در کے گدا سادے ملطان معرفت کے جیکے ہی غینے سلان میں اقطاب و اعتبات کے کھول ہیں استانے دلایت کے تعلقے کھی ہیں اس بہار ازل کے گلستان ہیں ان کی نبت کا وائن مرے ہاتھ ہے ان کی الفت کا سورامرے سرمین دل میں عظمت کا احساس کے نعمہ ان اس سے روشن ہمارے بہر ایمان ہیں کام اً نے کے قابل عبادت ہیں حمنر کے دن شفاعت می کام آئے گی ان کی حدمت میں کھیجیں دروروسلام نبس یہی توسعا دے کے سامان ہیں سبز كبند كاجلوه رسه سامن اور ثافت كوكيف نظسر موعط آبے کے در کے سجارے جلیں کو ملیں میرے دل میں بھی سازے ار مان میں

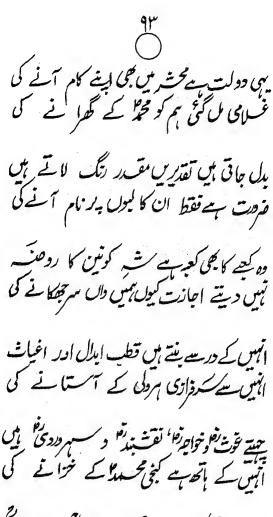

و پیالدین میسال رالدین انظام الدین و سام الدین یمی کرسی ہیں اسس برالدی کے جنگسکا نے کی

یہ زنگ دلو کے گلہائے حسیس کی بات اتنی ہے یہ صورت ہے احسی نوخی ایے مسکارنے کی یہ صورت ہے احسی نوخی ایے مسکارنے کی

بجے نشم محما بھوگئے سارے جب راغ دیں اسی کی سمت اظلمتی ہے نظر سادے زمانے کی

شفاعت کا لِقِیں اور ہاتھ میں دامان نسیت ہو یہی تو ایک صورت سے انہیں صورت و کھانے کی

عقیت اور مجت سے سبحایا حیازہ دل کو بجاامیدہے ناقب کبی توان کے اسنے ک

 $\bigcirc$ 

تم په صد قدیم جاه دخشم یا نبی است بیب تمهارا تصوررسه سامنے میر کہاں کودی رنبے والم یا نبی این تعدیر کی یاوری کیلے جاہئے آگ نگاہ کرم یا نبی طرقِ نبت تہاراہے نریبِ گلو ہے اسی سے ہمارا بھے رم یا نبی سارے بروانے آتے ہیں اسکے لئے واتِ اقد س بے سشمع حرم یا نبی زر کوار کی وہ جملک چاہیئے حس پہ قرباں ہے جسن ارم یا بنگا جھے کونین کی روح بیدارہے آپ کا نور نورقب رم سیا نبی

آپ کا حسن وہ حبس کا مشتاق رب اسکے محتاج سارے صنم یا نبی ط آپ کی دہ رضاحت کا طالب خکرا اسکے تاریع ہیں ارح وقسلم یا جی

کاش میری لگاہوں کی زینت بنے 

جو تمهاری جسُّانیٔ ہیں روتی رہی میری ہمرازہ سے جشم نم یا نبی

آرزو ان سے کہتی ہے ٹاقب یہی آپ اول اور تکلے یہ دم یا نبی ا

O,

راہد کو صرف اپنی عبادت پر نازہے مجھکو فقط نبی کی شفاعت پر نازہ ہے

وہدر رہے ہے۔ اور اس بیر نازیہ سے مرکو توان کے دامن نبیت پرنازیہ عرب بیازیہ نازیہ سے مرکو توان کے دامن نبیت پرنازیہ نازیہ نازیہ بین نازیہ میں مرکونی کی صورت وسیرت یہ نازیہ

گربار ابنا کربل والوں پر سب نثار اسل کوتو ان کی شہادت پن مازہ سے جو نازِع کسٹ گندر خفرا ہے دیب ول مجمد کانہ گار کو تسمت پر ناز ہے جی نے کہا وہ رحمت للعالمین ہیں اس شافع انام کی رحمت پر نازہ ہے

می نے کہا وہ رحمتِ للعالمین ہیں۔ اس شافع انام کی رحمت یہ نازہ سے اعلیٰ درحمت یہ نازہ سے اعلیٰ پر نازہ سے اعلیٰ برخمت یہ نازہ سے اعلیٰ برخمت یہ نازہ سے ہم تو ہیں اہل منتِ سے دارِ انبیا مکونبی کی اس دعرت یہ نازہ سے میں اہل معرت یہ نازہ سے میں اہل میں اہل

ان کے جال ناز سما آئیت، بن گیا ساقب کے دل کوالیسی لھیرت یہ ماڑھ شاقب کے دل کوالیسی لھیرت یہ ماڑھ عَتَّقِ سَنْ كُونْين سِي تَقَدِيرِ بناكِ سوئی ہوئ قسمت کو تولوں اپنی جگا لے سرکارا کفش کف یاسے جوسجا کے ہوجائے گاہم رتبہ یہ دل عرب بریں کا جرجاندستارول سيرهى بره كررس وتن اصحاب بنی وامن رحمت کے ہیں یالے ہیں ان کےولی سار زمانوں سے زالے وهجن يركرين رشك كليما اورمسيحا دوراک سمندر میں کھی گھوروں کو جیا کے بے فکر علام ان کے رہے زمر کو پی کر وه ستافع محشر تھی ہی اور ک قتی کو تر تقدد می کرتے ہیں جنت کے تبالیے بس ال کے کرم ہی مرے ارمان کیا ہے سامان نه تھا کوئی تھی ہمراہ تمت مرکار کی عظمت کو جربینے میں چھیالے حقدار شفاعت کا دسی حشریں ہوگا الديحي مرقد كالحبال خوت رسي كا حب ساتھ رہیں دامن نسبت کے اُجالے یادب درمجوٹ پرلول محکو بل سے تعلین کے بوسے مرے ہوتوں کوعطا ہول ما*ل كوفى بشراك كى تناكے بسي*س قابل غالب نے کیا نعت کو خالق کے والے اس رحمت عالم ك عنايت بي تأقب مرحال معيبت من وسي محكوستهاك

ازل سے الن کا ہوں بٹ ہ محسد طعنا مام ہے جن کا مرے آقا مرے مولامحسوا نام ہے جن کا متارسے چاند سورج اور زیس سیان کے ہیں محکوم نحدا نود ال كاسے شيامحسا نام سے جن كا تجفا أرسكنا الارحت اللعالميت فشك أنهين كي شان بن آيا محبيط نام سيجن كا سجی جنت ملا مک مف به صف وریس ستاق بنے ولہا شب اسرا محسدا الم سے جن کا وَيَرَفَعِنا لَكَ ذَكْرَكُ كِمَا اللَّهِ فَ قَصْرًا لَا يَن ايدتك موكا يول حيك رسيام عملانام سع جن كما تجلی جال مصطفامی بات کیا کہتے تھے طالب ان کے خود کوئی محلا نام ہے جن مکا ككات قاب قوسين ادر أوادني اكتا تحسران خصيا سے ان كاكيا بردا محسلا المهاے جن كا حدِ روح الا مِن عن برط کے تتنا عرش بربہونیے مے سرہ سے مقام اونجام مل نام ہے جن کا دریان ابنیا کر تعسی تف می مسلم اوری جامع کے میں انسا کر تعسی کی صدا ہوگی ج حیات میں سے محسم انام ہے جن مما وه نورِ اولين مَا فَتَبْ وه ختم الا نبيارُ كَا قب ببتران کے تھے عیسانا محسدا نام سے جن سا

ہے وہ سن مال کیا کھنے مصطفح كاخيال كيا كين ان کاحشن و جال کیا سینے ان کو خالق بھی ان کا عاشق ہے الكتاب إلال كيا كين نور کی تھیک ان کی پو کھٹ برر يهر مع ان كا كمال كيا كين عرش پر وه گئے معہ تعلین حق سے ایسا وصال کیا کینے قَابَ قُوسكين حب كورب نے مها ان سعشق إلالُّ ميا كميني ان سے اگفت اور بی میں دیکھو ان کے جو دُو نوال کیا کینے ایک دستمن کو سنگن کسری مصطفط اور جال کیا کہنے وه كليم اور جكلال كياكيني ای کا یہ سوال کیا کہنے هل لك حاجةً كوجبريلًا ان کی عرت وال کیا کہنے ہے سفیہ نجات کا اپنی ساری دنیا ہے معت رف ثاقب ان کے روشن خصال کیا کہنے

بار ہامی دبال پر دہی نام آیا ہے جستے ہمراہ مت کا پیسام آیا ہے

بقتی اس برم میں وہ ماہ تمام آباہ

غیری ول نے تنبیم کی سلامی دی ہے بلغ ارمان میں وہ مستِ خرام تماہے

رقص کرتی ہے مری روح بدن میں اُس وم جب زباں پرکشے اولاک کا مام '' آ اسے

جب زیاں پڑھٹے ہولاگ کیوں نہ اتراؤں مقدر پہ مرے دل کے مکیں

تم یہ خالق کا تثب روز سسلام ''آہے جبِ پشیمانی' عصیال

جب ایشیانی عصیال سد گھراتا ہول دل کوسسرکارہ کی رحمت کا بیام آناہے

> ہزرباں پہنے افتینی کی صدرتین جادی اسطر حشری بنیوں کا امام آتا ہے

رکھ کر تھکو یہ رضواں کے گا ٹاقب چھوردو ان کے غسلامول کا غلام آباہ سے اے کاش تصور کا عالم اک لمی حقیقت بن جائے تطروں سے بلتے ہی آقا نظروں کے بناکر پیانے

> اک اپنی جھلک دکھلاجا داس دل میں چراغال ہوجائے اے شمع حقیقت تنہے رائے بتیاب ہی تیرے پروانے

یہونچوں گاہیب انکی محفل میں کمدوں گا بھی صدقے ہوکر ویٹے ہیں مرے دل اور جگر، تابل تو نہیں یہ تذرا نے

> اسس دل کو تکاش ستی ہے او مست نظر والے ساقی بے ہوش وخرد کی سب دولت توحیہ رکے ویکر پیما نے

اے شان خلا اے فرخس المجھ لطف وکرم کچے جود وعطا معرب اج کے با تھے سانوریا ہم بھی ہی تہارے دلوانے

شاقب میتمهاراینده به کس اتن گذارش به اسکی میتر اسکی جب پیکر اجل آجائے گائسر کار بول میرے سریا نے

سان ازل کے عشق کا دل میں اگر مقام ہو ساری زمین و آسمان شمس و قمر غسلام ہو ساری زمین و آسمان شمس و قمر غسلام ہو ردح کی بن گی میں ول کی نماز سے یہی

سجدہ میں ہے جبین دل جاں محواتسیات ہے اس جان انتظار کا کاش ادھ سر خرام ہو

خسته وبے نوا موں پر دل میں ہے شوق و اُرزو ان کی تریم خاص پر عرض مراسسلام ہو

> عودی میں ان کے سامنے تحفہ زندگی رکھوں تنغ ِ ادائے دلتواز مب ان کی بے نیام ہو

سیا کرسے بیٹرکوئی آپ کامر تبہ بیال واصف تمہاری زات کاجب فالق انام ہو

ہے۔ آکے ہے گئے میں طوق ' ٹاقب کو اس پہ ناز ہر غ سے وہ بے نیاد جو آپ کا عضلام ہو ہر غ سے وہ بے نیاد جو آپ کا عضلام ہو

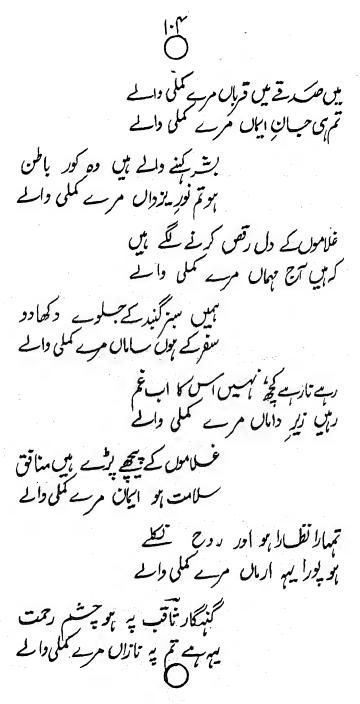

1.0

جن پیشیدا خدا ان کی کیا ستان ہے زندگی ان سے ہے ان سے ایکان ہے

کورباطن انہیں جان سکتے نہیں نوری سربسکلِ انسان ہے

> اسکی رفعت کا ادراک کیا کرسکیں عرش پراپنے رب کا جو مہمان سے

وقت معراج بولے نہ امت کو آپ م علاموں پر بہہ کتنا احسان ہے م

ہم مسانوں بہیں دولت اسورہ باکب پر دل نشار ان کی ہراک ا دا *مشدرح قرآن ہے* 

تاج لولاک مخصوص انہیں کو ہوا ''رندن میں مطان دلشان

سارے بنیوں میں سلطانِ دلیتان ہے

ان ماطوق عسلامی سسلامت رہے ان مما ارمان ہی ایپ درمان ہے

ان کی جود دعط ایسے گردن جھکی از تاقب کوہے وہ مہران ہے

مری پہرجسان قرریانِ محسنًا مرے دل میں ہے ارمال محرفا د کولیں گے ہم احسان محسد گندگاروں کو رکھ یاد ہر دم ہے یہ لاریب فیضان محساط رمایا بندگان رب کورب سے بحروك رساكا سامان محسك ٹ کونین کیے تق وقف وقف ری خسياكي شان كيا شان محسد عرد ہی کتے تھے کن امین قرببی زیرِ فسک مان محسارا جھنے دی رسالت کی مگواہی زمیں پر ہج متان محسلا ستارول سے بھی بڑھ کرہی ہے روشن مگر چھوٹے نہ دامان محسلا مرا گھر میری جال تن من کے سب ج ولکھا روئے تابان محسدا ہوائم لگاقِ عسالم خودسی شیدا خلانودب نناخوان محسدا بشركاكرسك توصيف أن ك دکھا تاقب کو بارب سبنرگنید ہے عرض اک غسالان محسا

 $\odot$ 

ادھسراک نگاہ کرم دل کے والی دو عسّالم کے مختارسلطانِ عسّال دوعسالم تمهسّاری ہی خساطر بنے ہیں ہے خماق محالم کا رارشکو عکا تی نقری میں کی دولوں مکالم کی شاہی رسالت محراک سب سے زالی وہ روئے منورسے حسین بہتا رال سشمیم گلتان سے وہ زُلف کالی دوعی الم بھی اور حق بھی سشیدا تمک ارا ہو مخت اسولال ' حبینول کے والی گنهگار محشریس بهجیان کس سکے سنشقيع أمم كى جو كملى سے كالى تصورتمکال تمکارا کرم ہے جمال ہمنے چاہاہے محفل سجالی محسد الناكر بهيس بھي د كھكا دو الکاموں کی جنت ہے روضے کی جالی ف لامول ك صف من جگر ي المحافظ المو ہے تم سے تہالا یہ شافت

ہم اپنے تصور میں ان کی تصور سجائے جاتے ہیں اسطرح غلم دور ازل تقدیر سنوارے جاتے ہیں

یہ ان کا کرم ہے ان کا کرم ہم ان کی غلامی میں آئے ہے ۔ سم ان کے بیادے ولیوں کے دستے بیجلائے جاتے ہیں

اس کملی دالے کے قربال اس کالی کملی کے صدیقے است کے عل جو کھونے ہیں کملی میں چھپائے ہیں

وہ گنبذخف ایس رکر فِک ریاد ہماری سختے ہیں جو ان کے کرم کے طالب ہی بے شک وہ نوازے جاتے ہیں

کچھ اپنے جدیا سمجھتے ہیں تعظیم کے مسکر ہیں جب کہ کونین میں ان کی حکومت کے پرمجم لہرائے جاتے ہیں

بے مایہ نہ مجھے کوئی ہمیں لیم سٹنے برا اسکر مایا ہیں اس نور کے حسنِ تصور میں کمھے جو گڈارے جاتے ہیں

> اک ان کی عطایر کھلتے ہیں اسرار ہزاروں عکالم کے اُلفت میں جو دل جل جاتے ہیں تہینے بنائے عباتے ہیں

ہے ان کی عنایت ہر تا قب کمیں تمن کے دیدار منظور اگر موجائے انہیں سب پردے اٹھائے جاتے ہی

پھرسے تصور میں خریب ال بوی سے تطبُ دِل مِن وہ آجائیں تمنائے ِ دلی ہے والثيب اذا زلف معنب سبير تمهئارى چتون ہے کہ انوار کی اک جلوہ گری ہے لب الم مس اليح دو ورق سكلابي دندان منبارک س*ے ک*ر مرزع عن فیج وہ کیشنم کم الراغ کھک حق نے کہاہے دیداد الهلی سید مشرف جر ہون کے سے اس نُطقِ وَما يَنطقُ إِلَّا كُم تَصِدق الله سے معسداج کی شب بات جو کی ہے اسس عادض پرنور پر ہر صبع حجس ہے اور ان کا تنیشم توستاروں کی لڑی ہے رفتار که صد دمده و دل مست یکھیا در كين تظرر بيول جرطري اللہ کے مجوب تھے کونین کے آت فكراكب كو مروقت مى أكمت كى دىمى ب لِلَّهُ لَكُاهِ كُرُم ولِطْفُ أُوصِهِ لِكُلَّ امت یہ تھییت کی گھڑی آن بڑی ہے ردبیہ سے تازال عاصی ہے مگرایے مق یہ ٹانٹ عامز جوعسلام ازلی ہے

صیے رسر کار دہمت سرار انکی وہت کے ہم ہیں بھکاری ان کی یا دول کی محفل سجا کر ان کے دربار میں ہیں سوالی

ان کے جیبیانہ دیکھا فلکنے ان کا عاشق تھا خود ان کاخالی ساری دنیا کے پیغبروں یں شان سسر کار ک ہے زالی

ان کی طاعت ہے دیب کی اطاعت یا وہدان کی جا عبادت اسکی معراج قسمت بی کیا تھک عمرسجس نے ایلیے گذادی

ان کے سر ہوگا تاج شفاعت ان کا ہرسمت سکہ چلے گا زرجے تربیں الٹلاکر سب نبی ہوں گے ان کے سوالی

> الله الله وه کیسا سمال تھا'عش پر دوبرد ان کے دب تھا کیف معراج میں بھی زبھولئے اپنی امت کی تسمت نوادی

ان کے جلووں کی مشاق نظرین نقش یاک تمث جبیں کو ان کے جلووں کی مشاق نظرین کو ان کی چوکھٹ پر سجارے لٹا ول کی میرے دل میں جمیمہ بیقراری

اپنی طاعت کاغرہ نہیں ہے کہم ہیں انکی شفاعت بینازال میں میں میں میں این الکول عبادت پر بھاری میں این الکول عبادت پر بھاری

انکی عظمت کے منکر رہیں گے' روسیامی کولے کرلیشیال من کے طوق ِ غلامی کے صدیقے' وہ کرینگے شفاعت ہماری

جن کے بینے ہیں اُلفت سے خالی دِه ہیں اپنی عبادت بد نا زال ہم علاموں کی دولت بہی ہے دل میں ہے حسن عشق بلا لی نظ

یا اللی دیار نبی کی حافری میری قسمت میں لکھ دے دل میں شاقت کے اوال سی سئے جوم دل ان کے دوف کی جالی

نور توسیے دنیا کو سیمانے والے ہیں مرے دل کے مکیں عرش یہ جانبوالے شرک اور کفر کی طامت کومٹانے والے چا تدسورج تھی شجب اور مجب ران نے فام لتمع توحيركو تاحشر جلانے والے جن كو الشدني الملت والممكت كها ان کے بشیرائی ہوئے سارے زوانے والے بن كوكها تماءب مثلامين صادق ان کے درکے ہیں گدا سارے خزانے والے وہ ہیں کونٹین کے کسرکار کر نمول کے کریم وہ تھے کے مواد کے تعلین اٹھانوانے تخوتِ قيھرد كسرى كو كيا بو يا مال ان کے دریان تھے سدر وکے کھکانے والے مرتب ان کا زیس والے بھلا کیا جانیں ایک کمیل کے سواسب ہی لٹانے والے ا*ن کے عاشق کی کھال کوئی مثنال ایتار* مرے آقامیری تقدید بنانے والے شائونمت بناكروه نوازك تاقب

ادني غلام كوسسر دربار د يکھيے یہ میری آرزو مرے کرکارد کھنے سب ابنيا من جن كوطب رجالا ويصفح میے حضور ہی وی میے حضور ہی عشق نبی میں دل کو گرفت ار دیکھیے اسكى رساني عرش للك بوگ بالقس کیے بشرہی سدرہ کے اس یار دیکھے ال كوليتر سبج كے جو نازال ہيں فہم ير عقل پیزے کیئے کہ رفتار دیکھے بِل بِهِ مِن عِشْ مَك وه كُنَّةِ اور آكَّةً انکی زیال پرکس کی ہے گفتار ویکھے ما مینطق کی آئی وضاحت کلام میں کردار ہیں کہ پسیکر انوار دیکھے تحيره مي أجتك بهي نگا اي جهان ك فهکا ہواہے آپ کا گلزار دیکھے بوٹے ولا تیوں کے کھلے ہیں مزار ہا گرخواب میں بھی اکیا دیے ار و سکھے ان كيف لامركى بهي معسراج مي تحق تهاخود فدا بھی طالب دیدار دیکھے ان کے جال پاکسے روشن ہے کا تنات

اسکی کہاں نجات بحب زرحمتِ حقور ا شاقب ہے ایک الیا گہنگار دیکھنے یبه دل اور به میری جان سب قربان سے خود خالقِ اکتبیشر اور آپ کا ارمال ہے نعلین مقدس پرخود عرمش تھی نازاں ہے اس نور مجسم سے حتی مرکنعان سے سسرکارکی مرحت میں نودھ احب قرآن ہے مخشر کیلئے کافی ہمکو یہی سٹامال ہے اس حسن تصورسے روستن مرا ایکال ہے اک اینا تصور ہے اک ال کافرال سے میں ایک نظمسوال کی ہر درد کا در ماں ہے وہ آئیں مرے گھریں میالی ارمال ہے اس درکا بھکاری تو ہردور کا مسلطال ہے سرکار کے صدیقے میں سردشک سسلمال ہے حس دل می مجت کی اک شمع فرورال ہے معاج کی شب ان کا الندسے بیمال ہے : ٹاقب آرے ماتھوں میں سسر کار کا دامال ج

ہیں آپ کی امت میں بہ آپ کا اصال ہے سركار كى عظمت كا الدازه كحب ال ممكن جبءش کی مند پراک فرش کا ہمال ہے شان يربيفيا بھی جانِ دم عسياع مجھی تعرلیب محرا کاحق کس سے اوا ہو گا سرکارگی نسبت ہے کسرکار کی اکفتہے کونتین کے سرور وہ اللہ کے وکسبروہ سینه بھی میرابے شک لیل رنشک مدینہ ہے یارب مری قسمت کو دولت به عطا کردے مرکارکے قدموں پر دم میرا نکل جس کے ى درسے بنے اغیات اس درستے اقطا يهجوت فع كى سلطاني خواره كى يىم سايا بى اس دل كيليُّ بي تسك روشن وه كحد بموكى امت کے مقدر کو سرکار سنوار سے ہیں ولیول کی علامی سے تقدیر ہوئی روستن



مے نظر میں سرایا تمہارا میے آقا کرم ہے تمہار ا جاگتا ہے نصیبہ ہمارا مرے آقا کرم ہے تمہار ا

روئے زیبا وہ زلف معنبر جنگی قرم سن کھا تا ہے۔ میں میک دل میں ہے ان کا نظارا میر سے تمہارا

اسکی نظروں یہ فربال نظار اسکی تقدیر کا پوچین کیا حسنی دہلیز پردن گزارا میے آقا کرم ہے تمہا را

اپنے ولیوں کی نبت کے صدقے اپنے ہاتھوں ہے دامن تمہارا میری تقدیر نے یوں پکالا میے آقاکرم ہے تمہارا

> یل رہاموں تہاری عطار ٹرنازہے اس غلام از ل کو سیجو قسمت کا روشن ستال میں آقا کرم ہے تمہارا

م گائے دراولیا ہی ان کے صدقے میں نظر کرم ہو م گائے دراولیا ہی ان کے صدقے میں نظر کرم ہے مہارا سے انہیں سے بھرم سب ہمالا میسے آقا کرم ہے مہارا

> نعت سرکار کی برمجب ہواسمیں آتے ہیں سرکاراپنے مہکو ملتا ہے صدقہ اکارا میے آقاکرم ہے تمہارا

آپ کا فکراپنی عبادت آپکی یادہی بن گی ہے۔ ہورہاہے جوالیسا گذالامیسے آقا کرم ہے تمہم ارا

حکصلواعلیہ کی تعمیل اپنی قسمت میں اللہ نے کھدی ہ سے ہمال فطیفہ وطرہ مسیے آقا کرم سے تمہار ا

> مری انگیں ہیں منتاق اسکی دل کی آنگھیں تی سے روش سرگذید کا دہ اک نظالا میکر آقا کرم سے تمہمارا

إِیااعال نامرسیاہ تھالاج اپنی شفا عت نے رکھ کی ایش واور یہ ہم نے رکھ کی ایش واور یہ ہم نے رکھارا میسے آقا کرم سے تمہارا

سیکے تعظواً گفت کی دولت ہے تمہاری علامی یہ نازاں سے تمہاری علامی یہ نازاں سے تمہارا میک را قاکرم ہے تمہارا

اسى كا اسراب اورين بول جالِ مصطفہ ہے اور میں ہوں یبی میری وعاسمے اور بی مول نبی کے روئے انور کا تطارا نبی اور میں ہول یہی قبلہ یہی کعیہ ہے میسرا يبه وعوى برملاب سے اور میں ہول مرك د كارمجهكو د يكھے ہیں یمی ان کی صدایت اور پیس ہول مهارت نفیس اقرب تو بیس بول فقط ان کی عطاہمے اور میں ہول مری سرارزو' بر آگئی ہے میں تو رہناہے اور میں ہوں بنی ماکے اولیا کا طوقِ نسبت مرا دست دع ہے اور میں ہول اللی محکویہونجادے مدینہ دل بنياب كو زلفين سونگها نا یمی میری دواہے اور میں مول وه أجاسً توصد قي جياؤل نأقب یمی اک مرعباہے اور میں ہول

وه بھیلے بہرجب باد صبامتی میں جری اٹھیل تی رہی آنکھوں میں تصور روضے کا اور یا د نبی کی آتی رہی جب کو فی حرم کے زائر نے تنویر حرم کی بات کہی طبیبہ کے نظاروں کی حسرت رہ رہ کے بچھے تا پاتی رہی وه عش کاساکن نور تعداجب آیا زمیں پر بنکے بت تب عرش کی مسز بن بن کربطی کی زمیں اترافی رہی جب تور کے منہ بر تھاجالا مطر*ور* کی حفاظت کا تحلعہ وشمن کی رومقلوج رمی' تقدیر کھڑی سسکا تی رہی اس نشانء وجی کے قربال جب عرش کے معراج کی مقب انوار کی بازش جارول طرف رحمت کی گھٹا برسا تی رہی حب جلوه می تصابیش نظر منوشیوک تھا وہ کیسا عالم قربان عنایت پران کن امت کی وہاں یاد آق رہی سریات کورمین انسوک ردانی جباری تھی جب پرشش محت کے ڈرمین انسوک ردانی جباری تھی تب رحمتِ عالم کی رحمت ان اکے مجھے بہائ رہی دولت نظل کی پونجہ ہے ادامن میں مرکبے کھ تھی تونہیں میں ان کے بیاروں کی نبت تقدر مری جمکا تی رہی اب باد صبانوت برست تری میه راز سمجه یس سمی تکسیا توجوم کے روضے کی جالئ ہوایک کلی مہکا تی رمی شاقب بہتمباری مجبوری اک قید گرال بن جا تی ہے بہانتک دوال گرتے می رہے، بھائدول چھلکا تی رہی

اے دھمتِ عالم نورِ قدم' ہاں ایک کگاہِ تطف و کرم ائمیب کے بیول کھلیں ملیے؛ بن جائے مرادل *شکب* ارم والل تهارك كيسوي والشمس تهارا روت يحسيل و بان تمباری سے درمجے پر سب چاندستارے سارسے ستم معراج کے باکے سالوریا کمتناق تمہارا خود سے خصرا اے وش کی انگول کے تارے اے نور خلر اسے سمعے حرم اس شاك رسالت كاعالم أخلاق كريمانه كى جھلك مه کار تمهارے قدمول بر قر<sup>ا</sup>یان ہوا سب عرب و عجم کونین کے کے در ماک میں جبر بلی المیں در کے در بال الشرب قناعت كاعالم بسترتها چثا في حرّالي رِشكم وہ عفود کرم اللہ دیکھوں کو آتر م سے کارکی کیشم عنایت ہی خلفت کیلئے ہے بحر کرم دامان ولایت آنکه میں ہے تعظیر رسالت سینے کیں سرکار مهاری لاچرسے نبت کی قسیم ٹوٹے نہ بھے رم تجاوً تجھی اسے جان جہاں اس قلب ونظ کی ونسانس رویتن مومری قسمت کی جیس جس کوسکے دہ نقت ہ اب آپی جانب انفتی ہے مراکب لگاہ قلب و حرکتم امت به نظر مو رحمت كي مو دوريبه سالا رنج و الم میں ایک ہی کیا ٹاقب ان کا محتاج شقاعت سب ان کے میں ایک ہی کیا ٹاقب ان کا محتاج شقاعت سب ان کے روار ہیں سارے بنیوں کے مسرار ہیں میرے مشاہ امم

یں تو قابل نہیں ان کے گرجاسکوں میرا قابلائیں تو کیا یا ہے حس پر سرکارکونین ہیں جلوہ گڑ اپناروضہ دکھائیں تو کیا تا ہے

ارزو ، بوسا اور تمنایی ، جوب اینی غسلای کی معسوج بھی اپنی نظول کوئل جائے گر نقش پالسکو کعبہ نباتین نو کیا بات ہے

> ان کامشتاق خود ان کاخالق ہوا کان کومعراج میں عرش بلوالیا میں توسو تار ہوں جا گے قسمت مری کمیر گفراپ میں تو کھا بات ہے

موروغ لمال فرشتول كورشك كاعرش اعلى بھى مشتاق ديدار ہو نقش پائے محما كى تصويرسے خانز دل سجائيں تو كيا بات ہے

میری تقدید کارخ جیک جا گھا ول کی دنیا ہی ساری بدل جائے گی ابینے حن تبسی کی تنویرسے ول بہ کہا گائیں تو کیا بات سے

ر محشد میں جب انکی اَمد ہواور سار مبنیو کی تظریب سوالی بنیں شافع عاصیال اپنی شنم کرم میری جانب اٹھائیں تو کیابات ہے

وفت نرع جوسر کار آجائیں کے شاعری میری قدموں پہ گرجائے گ بدیر فعت میں بیش کرتار ہوں اور وہ سکرائیں تو کیا بات ہے

رحت عالمین انوحق نے کہا تھے بہ ٹاقب ہر اِن ہوجا سنبگے فرنت سروردیں کے احساس میں آپ آنسو بہائیں تو کیا ابت ہے ١٢١

روشن جال پاکتے ہیں دوجہاں شمام شاہر ہے ان کے فیق کا وہ اسساں تمام شاہر ہے ان کے فیق کا وہ اسسال تمام

وش بین پرجب بطے معراج میں حضور ۴ محرِ جال نور تھے کرو سیاں شمام

رنگ اور بوک بھیک گلوں کورنے ہیں آپ اترا رہا ہے آپ بر ہر گلتاں شام

ان سے چک راہے ہیں ولایت کے سب جحوم تاسیتر بہر رہی گے یونپی ضوفتاں تمام ماسیتر بہر رہیں گے یونپی ضوفتاں تمام

میں وقطب و تدلیحی ہیں ابلال مجھی گئی عوث وقطب و تدلیحی ہیں ابلال مجھی گئی حضت رکے اولیا و کہانے رہر کاروال شمام

میں طرق غلامی آیا تا رہیں گلو ہے اب قرباں آپ پر یہمرے قلب و جال تمام رضوان نے کہا یہ خدا کے مصنور میں

پُر سے محمد وں سے باغ جنال نتمام عشق نبی کی دیکھتے شاقب عنایتیں رشک بجوم بن گیے داغ نہاں تمام 144

 $\overline{(}$ 

اے کر دورگل استے تم رسل جب آب دمیں بر آئے ہیں خود فالق عالم نے اپنی رحمات کے گمر برک سے میں

التدرب رتبر حفرت کا معراج کی شب دیکی وه اوب بلکول سے کفٹِ پائے آنور جرس ایس سہلائے ہیں

الگلی کا اشارات کم خداتھ شمس و تمر بھی حبس پہ ف ا

سب ان به فلاجال ان به نثار به انکی عنایت بے شک وہ نور خلا رحمت بنکر لوں شکل لیشریں اسے میں

> مجو کے اپنے پاس و لحاظ منود ذات احد کو تھا کتنا قرائ مقدس کے اندر اداب بنی سمجھا سے ہیں

مقصود کے گوہر ما ہی گئے سرکاد کے دستِ رحمت سے دہمیز یہ انکی دہ جو تھی داماتِ طلب بھیلائے ہیں

یہ سی عقیدت کی محفل یہ دیکھ کے نورانی منظر دل جوم کے مجتا ہے دیکھوسرکار دوعا لم آسے ہیں

اسے شافع عیار محت می محیاتیان سخاوت سے واللہ حقدار ہوستے وہ جنت کے جو آپیجے دریہ آئے ہی

> ثاقب میں غسلام سن ازل لیس نعت کی دولت رکھتا ہوں اس بندہ ہے ما یہ کو بھی روضے کی جھلک دکھلاے میں

زندگی تو وه زندگی هوگی عشق احرا میں جو کئی ہو گی اکس په رخمت برس د سې بوگ حکے دل عظمتِ نبی مل ہو گی مسکی جولی سرابھری ہو گی ان پیجسکی نظیر نگی ہو گی اسس په قربال سشهنشی هوگ جوعشلامی میں ان کی کا بلہے اسکی کھیتی سال ہری ہوگ <sup>مانک</sup>ی رحمت ہوجس یہ ایر کرم بیل من ورے وہی چوھی ہوگی آباری ہوجسکی نسبت سے اسکوکس چیپنرک کمی ہوگی حبطتی رافی رہی مرے کشرکارم قریں اسکی روشنی ہوگی جيكي دل مين مو شمه محس شي بندگ سرجهکاری ہوگ زندگی سکراری ہوگی ج آپ آتے ہیں جب تصور میں أيكانام يأك مشنقي اسکی معسراج تو یہی ہوگ جبكي نظرول يس ان كاجلوهب اسکی بگرای و ہیں بنی ہوگ ان کے دُرجب کی حافزی ہو گی ان کے قدموں یہ جو دھری ہوگگ حر<sub>شه</sub>یں ہوگی دہ حبی*ی روش*ن ر ان سےنبت اگر قری ہوگ ساتھ ساتھ ان کے حشر میں ہوگا انی تبت جو تارری ہو گ کیوں محشریں سرفراز رہیں

روبرؤرکے ہر نبی کی نظرے آپ کی سمت ہی اُٹھی ہوگی رخ ف میں میں کے فیصل میں اُٹھی ہوگی رخ ف میں میں کی بندہ پروری ہوگی آپ ہی سے ہے اس شان خوا اس ہی سے ہے اس شان خوا اس میں سے جے ہوگی اس میں سرکار استے ہیں شاقب نعت کی بزم جب سبی ہوگی اس میں سرکار استے ہیں شاقب نعت کی بزم جب سبی ہوگی

كوفى محبوب تحدا كون محسدا ساب ورک ہے۔ ان کی آنکھوں کے سواکس اسے دیکھاہے ويكيخ ذره بےایہ ہوا رہنگ قسیر حبن برسركارات أك نظر كرم طالاب مئن رُان کا وہ مڑ وہ سے ہماری دولت حق کے حلوول کا وسی ایک می آیینہ دیھ کرمن محراکویہ موساط نے مجب نور مطلق کی تجلی کا یمی حب لواہے عِشْ رِکون گیا سک ورع کالم کے سوا قائب قوسین کی منزل کا دی دہدہے المحى انتكلى كالشارائ خداك قدرت چاند دو مکراہے ہوائشمس پلٹ آیاسے أَن كُوفراك نے كما مجاء مِنَ الله نور پھر تھی کیوں کوئی انہیں عرف بترکہ اہے پو چھے جلے کوئی عقل کے سودان سے دەكىشىرى توبتاان كاكمال سايلىھ کیوں زائس تحق پنود عرش رہی رتب کرے حب کی تقدر میں تعلین کااک اور ہے ان کی اگفت کامرے دل میں عجیانت ہے ال كے ملوول كا تصور مرا بيماز ہے میں نے ناقب سے سے میں جمیا رکھا سے یاد کرکار دوع کالم مراکسرایا ہے

كام آئے گامحتریں کشفاعت كا سبالا القاك يمى سے يمى ايمان سمارا الكون يتي جب كنيد اقدس كانطالا كيا اور بومسي كي معسراج تصور مرکارکے لکووں کا تفدق سے آبادا يبه چاند كى تا يانى ستاروك كى حيك لبس جلوه مرے سرکارکاہے ستی نیارا معراج میں دیدار کامشتاق ہوا رب بوجلئے گا وہ کی طرف ایک راشارا رحمت اسددامن میں چھیالے گی یقیناً دوزخ میں کوئی جائے نہوگا یہ گوار ا دہ رحمت عالم ہیں شفاعت کے ہیں مختار روشن جو مواسے مری قسمت کاستال اس رحمت عالم کی عنایت پر میں قرباں اسطرحسے ہو جائے ثنب و روز گذارا میکار کا حبلوه و دل پر ستوق کا سسجده مرامک تھنور بھی ہے مربے تی میں کمنالا حب مر مقديس سينست كاسفيذ کردار کی تصویر کو اور نعت کی تنویر سيتي مين تحيا ركهام وآن كالبارا يهدلطف وكرم بومرے سركار خدارا اب دریه بلالو مرا ار مان کسالو! منه دیکھتے رہ جائینگے سب زاہدو عما ہر سرکار حوف رمائن کر ٹاقب ہے ہمارا

 $\bigcap$ 

یقتیاً اسکے مل کو حصنہ انوار ملت اسسے مقدر میں جسے تھی صدقہ مسرکار ملتا ہے ہماری روح کو تھی نت جیدار ملتا ہے تصورين بمارسيحي اينا يارمليك مرے ول کی نگاہیں بس سی کاطوفکے تی ہیں جوال کے من کے انوارسے سرشار ملا ہے خودی کوجو فناکر تابیعیشق سرور دیس میں مقدر کواسی کے شربت دیدار ملتاہے در مرشدسے فیفن احمر مخت ار ملما ہے ہیں قسمت کے دھنی جوان کے دامنے ہیں والستہ سی کو دھونڈھتی ہے سرفرازی دونوں عالم کی ینی کی خطمتول کا جو علمبردار ملت ہے بشان غوش فتواور فلمطر كاد التاب ولیان کے میں ساکر انبیاکی عظمتوں والے رسان جبکوماصل موگئ ہے برم سرور ہیں یمی اک نیک بده دا قف اسرار ملاب وہ بندہیں کووصف جیدر کرارملیا ہے غامی برانیس کی نازکر اسے بصد ار ال یمی معراج سے دلدادسے دلدار متاہے اللى ميرى تسمت كو تفي نبه نعمت عط اكرد كل مقصود ناقب كالميشة المسكرة ماسيد

نظب کو اسکی حشن روفنڈ مسرکار ملتا ہے

ہیں کے جلوول کی اک تجلی ہراک چن کی بہاریں ہے انہیں کی رحمت کا اک تصوریہ مرے دل کے قراریں سے

خاکے محبوب آب ہی ہیں شفیع محتر بھی آب ہی ہیں مارے عصبیال کی مغفرت بھی ہیم آبیے اختیار میں سب

تورائی انکی رضا کاطالب یہ دیکھو قرآن میں فسکوضی انگی رضا کاطالب یہ دیکھو قرآن میں فسکوشی ہے مام نیپوں کا وصف اعلی عوب کے اس تاحیار میں ہے

یہ مرو ماہ بی علام ال کے ستارے رطب اللسال بی الن کے انہیں کی خوش ہوکا ترجان ہے وہ کھول جو شاخسار بیں ہے

انہیں کے طوول سے درہ ورہ زمیں کا ررفیز ہو گیا ہے جہال کی دولت کا ہرخزار عرکیے اس ریگیز ارمیں ہے

مہاری عظمت تہاری الفت سے میرے ایال کی رونی ہے یہ میرا احساس نبدگ سب مئے ولا کے خطار میں ہے

> بلاح بستی اولیں قرنی سہیل روئی کا عشق دکھو بلاک بستی اولیں قرنی موان کے ہرجاں شار میں سبے نہیں کسی میں مثال السی موان کے ہرجاں شار میں سبے

تھے ورشول عظم یہ آب ہمال تورب اکبر ہی مسینر بال تھا سیانی حب اس نے بزم اسر کی وہ آپیج افتحار میں ہے

وہ نورٹ بڑے میٹرین کر سجائے عظمت کا تاج سکریر وہ انیوالے میں اب محر ہراک نبی انتظار میں ہے

> تہیں جو دیکھا بحین معراج بناب بوٹ نے ایوں کہاہے جوسن ذات خدام بیلک وہن اس گلغدار میں ہے

روز محت یو اس نے دکھا کیک سے رفنوان نے کہا یوں مراک محالا کا امتی ہے جوخلد کی رگذا رمیں ہے

> یہ ساری نعمت یہ ساری عزت ہومیرے حصابی آئی آقا عندام پر آپ کا کرم ہے، وگرز یہکس شاد میں سے

وہ اپنے نعلین کا تقدق ' نگاہ نطف و کرم ہواس ر کرٹے دامان عزت خاوجوا مرفع غلام اقتب قطار کمیں ہے ۱۳۱ معظ مصطفام تود قدا کو قب رر داں و تکھیا درسے رکار ا پر حبب ریل کو پاسباں و تکھیا

د تھی موسائل کو تاپ دید کوہ طور پر جسکی دہ نور خالقِ اکسب محظ میں عیاں دیکھا

> خدا اور مصطفے کے درمیاں بس قاب قوسین تھا سرعرش ریں سرکار کو یوں میہماں دیکھیا

انہیں کے واسط مختص کیا تاج سنفاعت کو فعال کو فعال کا فعال کے داستے انہیں جب مہرباں ویکھا

فیری میں جوکی مسلطافی کونین حضرت سے افعال میں میں انجے زمیں وآسیاں دیکھا

رسائی حضت جب ریاسی مکن نہیں حب جا محاسم وہاں مہاں خبدا کو مسیز بال ویکھا

وہ جنت کا ہوا حقالہ عجب اس کا نقیبہ ہے وہ جنت کا ہوا حقالہ عجب اس کا تعیال دیکھا وہ جس نے میں بنج کا آستال دیکھا

## IMP

ولی ہیں اصفیا ہیں غوٹ ہیں ابدال اور اقطاب محر کی رسالت کا عجب یہ کارواں دہکھیا

مشهاب الدين بها الدين سع اور عوث و خواجيه سع ولايت كا ابد تك بر بها لان گلتان ديكها

> النگ سے کہا رفنوان نے جانے بھی دوا کو تھے جب اس نے ٹاقب مصطفے کانعت خوال میکھا

> > $\bigcirc$

144

مسيق حسين ترخصال مخسّلاً براك وصف على كمال محر تہیں ہے نہوگی مشال محسما ربدنين وتكها ازل سايديك فالسع بوايون وصكال محسلا ہوا قاب قوسین اس کا وتیق جالِحُ اسے جالِ محسم يهه كتاب اسرى كا آلينه مهس يهمعراج ديحي كمال مخستد تهم ابنیا کے بنے ہیں امام سط ہے نشائے تی قیل وقال مخت كأولحي الاعب وسع سعنابت وه و نیجها بوحسن و صکال مختسد عجب لزت دید موسلی نے پائی حبال محسد أوال محسمة ذرا اینے حفرت مسراقہ سے پو تھو شفاعت كا ضامن خيال مُحُتمدًا على برنهسين مرف اس يريقيس سے ہیں۔ دارجت بلان محسم مطسه الفت كأ اعجاز دلكيو تها المت كى تجشش سوال محسّد زمیں رہے۔ اسے گئے عرش پر جب وه و تکیوتو پر اخ بال محت ما حیات بنم کاہے یہ بھی تسلسل فقط فيفن هودولوال ومختسسيدا يهرعون ميه دولت كبيعت سجى كي سے باتھوں میں دامان آل محسم مجي نازميد اپني قسمت يه ناقب

ف اِذ عرش به کما شان هما تی ہے حبیب یاک ہی تودرب کی منر باتی ہے ده ان کے رہنے کی سٹار سے مسبحد اقعلی حضور کی منبوں میں تاجہ اری سے انہیں کا نورہے اس ساری کا بنات کی روح مراك جهان مين آقاك حسكم ان سب ادب بيه وليجفي جرمل نبی کے تلوے ہیں اور ایکی تجبر انی سے وہ اُن کے عفو و کرمر کی کہال متالسطے کر جوک اقتاح کی اُتق کر جگرگای سے يهمير القيس ان كا دامن نسب اسی سے میرے مقدر کی تابناکی کے کہاں کامن عل قرف نعت گوتی کے ہے تام عرکی بس اک یہی محاق سے ے تصور وف کروں میں وہ جو استے میں شے آمام ک ساری یہ ہریان ہے يبرسب وسابل دنيا تواميح ابي شاقت من حبس به ناز کرول ایکی اک غلامی سے

رفنك محتى تعال بعرضائ مسرور كونين اثاثة بن كى كاسے ولائے مسرور كونين بون تخلیق عالم کی برائے سرور کونتین يني آيينه لولاك مين ممكونظكر آيا ہوا عاشق بھی ان کاتودخدائے مردر کونین حال ذات احراك كوني تعرف كياموكي کوئی شافع کما*ل ہوگا*سوائے سرور کوئین البين كاحشرك ميلان فرنكا جج رما الوكا وہ آئے سرور کونین وہ آئے مسرور کونین سجالي نعت كم مخفل غلاموا في تودل بولا جبين دل مو اور مولفتش يا مسرور كونتين اللى جينة جي ميري كبهي يهر أزرو ليك عطائے سرور کونین عطائے سرور کونین مری عرت مری دولت مری نعت نبت بے ان کے واسطے کافی فدائے مرور کونین ووكسااخال حفرت بولهب كاديوليل نخبام رہی کے مطمئن زیرِ نوائے سرور کوبیں غلامان شكونين ساد يحت ركيميدال والني كالي معرف بس ويكف ثاقب مقرر كاكنرب كرائي سرور كونين

0

ید فنیائے عشق رسول سے مری زندگی میں بہارہے مری بندگی میں سرورسے مری شاعری میں خمار ہے

مرے پاس دولت و زر نہ تھیں حقر تھا میں فقر تھا مجھے اپنے دریہ بلانے مری جان ان یہ نثار ہے

> وہی دل کی ہنچر کا نورہے کریں طوف جس کا طائکہ وی نور حق کا ہے تیجال جوسین ان کا منارسے

میں ہوں ایک بندہ پرخطا مگر ایپ رحمت عالمین مجھے اس میں تموری جگر ملے وہ جو عاشقوں کی قطار ہے

> کبی خواب ہی میں مریحضور جھے اپنے من کی جمیک دو مری شوق کی ہے بہتشگی مرے قلب کی بہ لیکار ہے

وہ جو نعت رسول باک مری زندگی کوعک ہوا یہ اس کا فیض مے رالا کر مرحجن میں بہار ہے سام المحال معلی می کوئی نطاعیس کرنسی ہو مجھے مغفہ رت یہ میں ہے کوئی نطاعیس کرنسی ہو مجھے مغفہ رت یہ میں شارصورت یار کے کہ یہ آئینہ ہے جال کما ہوں تکی تجلی ہے مری جان اس یہ نشار ہے جوال کو ہوں اس کا ہوں اس کی تجلی ہے مری جان اس یہ نشار ہے

یمنی کے لاقے مے اولیامر فوٹ وخواج کی روشتی یہ بہائی کی روشتی ہے اولیام مے اولیام کے لائے کی روشتی ہے اولیام کی آئینہ دار سے جو اولیں قرن کا کینہ دار سے

یہ جو فقے الصفے لگے ہیں آج یہ وبال دولت ور کا ہے یہ مراعقبدہ ہے مطمئن یہ جوانیت تیوں کا حصار ہے

رحمتر ہوگی شفاعتیں ترے ساتھ ناقب صاری بہریٹ نصیب کی بات ہے توجوان کا نعت سگارہے

اُن كا اگر نبخشق موساز بجلكے كما كرول ان كا اگر منطوق توكيعية من جاكي كاكرون تعلب ونظريس يتصمح النكيجال كي منيا حامل بحب يهروني شمع جلاكے كما كرون صورت حق بي جلوه گرزيئيت عش مي تعنور ان كاجال ديجه كرطوريرجساك كما كرون جرك جلنة نهيب استعبدي فتقيس ان کما مقام اورسے سدرہ بیجائے کیا کرول ال كي سواكسي كومي ول مي بيط كيري كرول چاندیھی اُن پرسے فدا تارے بھی اُن پر میں ب**تار** جن کے دل دحود میں عشق کی روشتی ہیں فيفنان احدى كين نعي سناكي كياكرول ان کے میں جال نے دل کوسین بناویا ماريك ذبين والول كويبه دل دكها كحميا كون جب بھی ناز پڑھ کیا معراج کا مزہ طا اتعال مصطفهت يه اسكو بهلككياكون خارة ول من آكے وہ رسنے لكي تو بات ہے جلوه یار کے بغراسکوسیل کے کیا کروں دامن یار کے طفیل تاقب یہ راز کھل گیا سامنے وہ اگر نہ اول سےد کٹاکے کماکوں

(3)

فر خرراکے ہی دلرجسکوسط بن تتویر انور محسوط محسط ہیں رحمت کرام محک ملاقعہ ملا بشكل بشرنور ذات احدس وه زلفِ مُعنير مُحسَّدُ مُحسَّدُ سرقدس يرتحا وه رهمت ادل ولا رب سے حن ربی المحسند عسر المعسد من بن و ملا كك بشران بير قرباك تها براک کےلیادی سائٹ سا وه رکار آدم سے عسی بنی یک گئے عرش رب پر محسد محسد گئے عرش رب پر محسد محسد زمی سے ملک اور سدوسے آگے ين عطر على الحساد الم تمهار بريسنة كي توت بوسه والله تو روياسے منبر محسد عجسا ہوئی آب کی اس میں دن جدا اُ وہ دل سے منور محسد محسد ا تمادى محبت كاسه كيف حس يي يكاراج درير محسدمي سنوركر مقلاو ہن جگر ا بُلَا لِيحِيْ درير محسد محسد دل وجان وارمال تعدق تمهار رے مرے کو مخسطانی ومحشرين رحمت كى كالى كملي وعاسيه لب رمح ملاح مل غلامی میں اپنی رکھو ہمکو کسرشار بریطئن می فعلام ان کے تاقب مريال الي جن ير محسد

مهوا نودخسرا فكردان محسلا توجب تبلي مي ياسيان محسَّمة فقیری بی ده آن بان محسد تمام انبیائ کی لگا ہوں میں ممت از لمی کس نبی کو یبه شان مختسدا حبيب فل بعدرب سسے افضل در عرش ہے آستان محسد اديگاہ بجب رئيل ہے دير افلاک يهرونفي سعمعساج ثان محمدا ملی عش کواک کے قدوں سے زینت يه اعسلان كرتاب تحداس كاقرال زبان خراب زبان محسط عظ سے پیلے اسے کس نے دکھا ہے آئین می بان محسلا محابه خلفا وغوث اور خواجر يفا ہیں بے مثل سب واصلان محم قطب المنفيا الوكيا غنت و ابدل بياس شان كا كاردان محسلا اور ن قرن میں بلال طعبش میں میں مجوب ری عاشقان محمد وسی اکے مالک دہی اکے مختبار كرجنت مي إك كلستان محسلا قلاكى تجلى محسلاتها سيلوا ہے عرش زمیں استان محرا بجاسے مقدریہ اترائے ثاقب لمى نسبت فاندان محسسرا

0

ہے قبلہ مرانقش یائے محسمار عبادت بيرسيرى نتناع محرا اتأشهيميل عطك محملا انیں کے کرم پر مری زندگی ہے ہے شاہوں سے رز گدائے محسم وه مجوب داور دوعکالم کے کے روز بنے اسکی تنویر یا ئے محسارا مين كارتبه سك ك عرش سه كم مرینے کوجنت بنائے محت ملا وبال رحمت عالمين حب لوه كرب غسلامول كورب سے ملائے محسمة ملال کی تقدیر روشن سے اک سے که اون کوافسالی بناسی سک ومحسُن ہیں انسانیت کے مسلّم يبهامت كومزوه سنائح محسلا فلانے شفاعت کا وعب و کاسے منساقة تفاسمو كنكن دلائح محسمة مريه مصطفاكا يبه اعجاز وتكفو بنی کون الیا سولئے مختسط زمسرتابيا نورحق ہي مجسسه تو سورج کو بلنا کے لاتے محسلا کئے جاندکوشق اشارسسے اپنے مجرس بعي كلمه يرصات محسلا سحبرطل کے آئے کیا کعبسجدہ کے عرش اور لوط آئے محسلا ليشركيني والوزرايه تو سوجم ہیں رشک بنی اولیائے محسدا كونى عونت نفا وخواجه خانطا مفر اور صارب وہ ت کے بھی خوالوں میں آئے محسما جال فداسے مشرف ہوئے وہ

کئے زندگی ان کی مرضی میں اپنی بفائے فالیے رضائے محسار خروں کراہلی ولاسے محسدا یهی ہے مرک سرفرادی کا سا مال يتكمال بن بب اوليه في معمد يبه کيسي مري القيامت رہے گي ملى ال كے صدرتے ردائے سلامت بسعوست وأل محسلا وه آئے محسلا وہ آئے محسلا سجى نعت كى بزم تو كماتها ول مجهير كاش اذن حضوري عطا ايو متاع دل وجان ف المسيمح ملا یرمی نعت تو اسکائے محسر اللى يهمب لتصور كلات تری لاج رکھنے کومحٹ میں شاقب دہاں کون ہوگا سوائے محسکدا

كالى كمسلى كابس اسسا چاہيئے روز محت تعلاموں کو کیا جا ہیئے ماته من وامن مصطفط عاسية رو بروحب خلاکے حلی حشریں نظر الطاف خرب الورى *عاسية* اپنی تقدر کو روشنی کیلئے مقطفا موالمحف نقش يا جاسية خابهٔ دل کو است سجالول کا میں ال کے قدمول یہ بہرسرتھایا ہے جب لمي آئے تصورت ومن كا بحكو دولت يسى اعفا عاسية اكفت مقيطف عظمت ادلسأ كوتى مرد تحسل رہما جاہتے سی کے در تک رسائی اگر عاہتے۔ نست غوث فع و تواحيظ بيا جاسية مصطفا ادرخراك رمنا كيلتم فيشتى وقادرى سيلله عاسية مرخرونی اگرحتر یں جاہتے صحيت ادليا تقتيا حياسيه وكمف نوامع الصادقاين كيك پسرکامل کی اپنے رضا چاہتے ماصل زندگی صاصل یندگی مصطف مصطف تصطف جابية وقت ترع ہومیری زباں پر فقط جب بھی نام محمد کو خاقب مسنیں اینے ہوتیوں بیصل عملی جاہیے

مال المال ا

خدامعبودس معبودکے محبوب بی سسرکارہ م

فدانے اسے ف رایا کدد ف اسبعوانی جبین بندگ ہے آپ کے قدموں سے والستہ

تمهاری ذات اقدس پررسالت ناز کرتی ہے۔ اُدھر اللہ سے واصل اوھ سریندوں سے والب تہ

> یمی معراج تھی ان کی بہی تقدر تھی ان ک کیا جب ریاع نے اپنی جبین تلووں سے والبت

غلامی کومرے اسکے سوامعلوم ہی کیا ہے مری جنّت فقطہ ہے آپیج جلووں سسے والبۃ

> یہی ہے زندگی کی آبرو اور بیندگی کی جسان تمہال ذکرہے آ قامری سانسوں سے والبت

ركيوں اترائي ممكر اتھ مي دامان نسبت ہے زہے قسمت كرمم بي آنچ وليول سعے والست

عل کی کوئی پونجی ہے نہ طاعت کا بھرد کسے ہے ہاری لاج رکھ لیناکہ ہیں لالوں سے والبتہ

> مصانبے جہال کے می کماں گھرانے والا ہول ہے ان کا دامن رحمت مرے انتگال والب

عقیبت کو ہماری تول نے والا نہمیں کوئی ورم سے ماری تولیت درم سے سے دا والب تہ درم سے دامول سے والب

الكتان بهال سب سائر رحمت ميں بيلتے ہيں سے حوث بوئے پسينہ الكئ كيولوں سے والستہ

اسی امید برہم جی رہے ہیں ششر کے میداں شفاعت اپنی ہوگی گہنگا ردل سے والبت

> عنایت ہریانی آبکی ٹاقب بہ ہے کہ کاڑ عنایت ہریانی آبکی نعتوں سے والبتہ

دل میں سرکار کی یادوں کو بسائے سکھتے سيز گندكو لگا بول ميں سجائے رکھتے دل کی نظروں کوہی ممت لگائے رکھنے حلوه گاه مشر دیں کیے کا کعیدے بحق ول كى منديرت دى كو بھائے دى كو اینی تقدیر کوصدرشک گکتنال کرلو دل کی انکوں کوسرزش کھائے رکھے محفل نعت مین سرکاریھی آجاتے ہی سركو سركارك فاثول يا تفكلت در في ابني معراج علام المحاسى يرموقوف نقش تعلین کو آنکھوں میں چھیائے دکھے مرنگول ہوگا مقابل میں غرور باطل ابنی تقدیر کو اسطرح بگائے رکھے شمعهٔ يزم دل وجان بنهان كاخيال دل كواس شمع كا يروانه بنك ركه يهعادت سفيبي كمكتصوري تجمي پرهم عظمت سرکار انتحاعے رکھے مربلنگ بے غلاموں کی آی پر دوقوف ساری کونین کی ہرچیسے زنمہاری ہوگی سردر کی عباری کو نجائے رکھنے شمع إيمال كوم رحال جلائے ركھ ب به سفامرسالت مجى ولايت لهي يهي اینے اس ول کونمی فار بنائے رکھے کرنت ذکر بنی طرکی رہے روشن شمع حسن ایمان کو نیروںسے بیلئے رکھے كام آئے كا شفاعت كيلئے روز مماپ اس سے دامانِ مرام کو چھڑا ہتے رکھتے محبس كحيينة مين نبي عظمت محبوب فدا اس دریارسے کو اپنی لگائے سکھے كامرافى كاعجب داز بتأنا بول تمهيين میرے آقا اسے کملی میں چھیلئے رکھے حشرك روزلشيان رسيجب ثاقب

اینے سرکاڑگی اک تطسر چاہیے محکو دینار و دریم نه ترر چاہیئے يه عبادت ي شام وسح رجائي ان كا جلوه بهو اور اینا طوف تظسر روعے انور وہ رشک ممسیط سے ان کی نافیِ معتبر کی فوش اوس کے ان کو تقش قدم اینا کسر حیاسیتے میری تقدر کی اور معسواج کیا حيادة أورى سربسريا سية بيض ول كا حاصل يهى بهى تو اُن کاجسلوه بی بیش نظر حیاسیته جب مری روح کا وقت افزرہے بس میں ایک زادِ سف رحاسیے ان سے نسبت یہ دولت سلامت ر مانكخ كاليقه كمريئاسة سیجے واتا وہی سیکے قاسم وہی بس دعاؤل میں اتنا اٹر سے اسطے تزع کے وقت ہوان کے قدمول کیس مال مدینه کی وه رگذر چاہیئے حیں پر جنت کی ساری بہاریں فدا ياد كركار أطول بهرجاسة نعت لكمتيار بول كنگناسا ر بوك کھنہیں چاہئے یہ گر عاہیے دل مع يغظيم بودل بن ألفت رب اک قلندرنے ناقب یہ جھے کہا ان کے دیدار کو چشم تر چاہیے

اصفيا ہوگئے اولیا ہوگئے بوہ ابنیا پرف ا ہو گئے وه شنشاه سعی سوا بوگ یو در مصطفاع کے گدا ہوگئے سِ وبي توك إلى بقا بعسكة ان کی اُلفت می جو بھی فتا ہوگئے ان كے نورنظ ركتے ذيت ان ہوتے غوشة ونواجرتفا وصابرتيها بوكية حنثرتك كيلئه برضيا بوكئ بوجى مرسالتست واصل بوت آپشمس الضحی آپ بدرالدجی اليه روسن ده نور خلا موسكة تھلم کراتی کے دامن پاک کو بندگان خرا باخردا بوسكة کیاسے کیا 'کیا سے کیا کیاسے کیا ہوگئے عشق میں ان کے جوجو کھی کامل ہوتے عرش اعظم په حبلوه نما بهرگئے جن كوكية بي كي لوك ممس استر اوليائے نباع ناخسا بولگئ اینی کشی کو طوفان کا خوف کیا ما فظ وسعدى اقبيال وردى <del>بو</del> شاع نعت احدیف ہوگئے

ٹاقب ماری کو بہت نازہے نعت کھ لکھ کے وہ پارسا ہوگئے

ع ش برآب گئے بن کے جو دلماال سارسے نبیول میں الکس کو بیر کر تبہ ایسا طور ہو گئے بیہوش نہ دیکھے موسلی قائة قوسين نے كا آپ نے ديكھا اليا حين معراج تصاسر كار كالجسلوااي لذت دید خلا حفرت موسلی م کو ملی ساری دنیا کی جبیں جھکتی ہے جیکے آگے مي ركام كا يرنورك اسواال دو سراكون سے اللہ كے حبيبا ال من ترانی سے اک آئینہ حسبن مولا ميكر سركادك قاثون كاس الواال كل كي مبرئيل ميا اين جبي تصادال رہنے فرمایا ہے المکٹ لکم اتممٹ المصحضر ملك دين بعي جمكا الي ایک جمرا فکلے لیند ایسا مرت العروه نوتبو زگئ دلهن سے بدعقيدول لنسمح مي نهين آيا السا آورف رما کے کھا<sup>،</sup> شل کیشہ کھہ و تیجے مبيا قرآن نے کیا آلکا جسرچا ایسا ماری تاریخرسالت م*یں کہاں ہیکی مثا*ل کب روا ہو گا نبی کے لئے ایس کمتا حب سنهدول كو خدا كتاب مرده زكمو كسنے دنياكو دكھاياسى نمونہ ال عدل وانصاف وشجاعت كامحا بركے سوا کون دنیا میں ہوا ان کے صحابا ایسا ان کوسرکار نے فریلا ہایت کے تجوم نعت کاحن تو قرآن می دکھایا ایسا ان کی تعراف سزا دار تقطمے رب کو

نسبت عونت ض می نسبت خوارزہ بھی ملی ناز کرتے ہیں ملا ہمکو و سیلہ ایسا ان خیعلین مبارک سے صدقہ تاقب ان سے روشن جر ہوا اپنا نصیہ ایا

نعت ياك

تم سوا کون ہوا نور کا گیت لا کو ہ<sup>ع</sup>

ظاركے بدلے عطا كيلہ مے مشراقہ تنظيم نو

مرح نوال آكي تحود خالق اكرسب حفور

حال نتارول ميس ميسيد شل بالم جنتن ا

رکھی تلووں بہ جیس ذریہ ہیں دربال جرسل

نورف رائح أثبين مثل ليت رف رمايا

سارے بنیوں میں نہیں ایکے حبیا کوئی قا*ب ۋىسىن* كى ھورت مىس بوارى<u>ت</u> دھال

عدد معبود میں مرکز نہ تھا بردا کونی اس زمیں پر نہوا ای سا دا تا کوئی

وصف سے ایکے خالی نہیں بار کوئی لاؤعاشق تو اوليس نع ز في كوتي

كما بنائے كا فلك ان سطي على كوئي بات توصاف ہوئی کیسے معمہ کوئی

عرش اعظم به کهال گند خضب ری کو بی <sup>ر</sup> المسس به حنت توسيه حدين عجى علمان موجي اولیا ان کے ہوئے رٹ کے بیما ناقب

عوْتِ اعْظُرُهُ بِينِ كُونُ أور بِمِن وَاحِدُهُ كُونَى

یا الہی بن گ کو بہ سعادت سے کہتے روشن از عشقِ بنی تضمِع عقبیت چاہتے ان لگا ہوں میں کہاں اب جال روے پاک المي جلوول كوجر ديكه وه بعيرت بحاسة محوداً في السي كرار محشر كے لئے عاصيول كوساية دامان رحمت جاسة بیخودی میں چوم لوں میں اپنے آقا کے قسام بتر میں میری حدایا آتی وسعت جباہتے وہ قیامت کک زمانے کا دکسیلہ بن گئے عقل کے اندحوں کو اب یاس مشیت ماہتے چور کر ان کو ہوئے ہیں دربدر چیک دول طرف سرملندی کیلئے اقسے اور بھرب میں اب لیے اور صر میاور سفید ہمکو آب حسن عقیدت کی حفاظت حیاستے سی ہ ہے شوق روقے پر نچھ اور کر کول اکیے خافف کو اب اسکی اجازت جا سے

دل تصدق ہوگیاہے اُن کا جلوا دیکے کر روح سجدے کررہی ہے مسکراتا دیکھ کر لزت دیدار کو پوچو کات الله سے ی د ہرتا تھا کھی ان کا سکوایا دیکھ کر سبل انظے ارمان مرحسون تصور کے پراغ ان کے جب اووں کی مرے دل میں تمن و لیکھ کر گروش ورال بھی رک کر چوم لیتی ہے قدم دامن نبت کا ہاتھوں میں کت وا ویکھ کر آئی مرض کے تحت کونین کی ہر چیست ہے چاند دو کروے ہوا ان کا اسٹالا ویکھ کر یائے اقدس پر حقیقت کی جبس رکھدول کمجی توروخسلال کو بھی رشک آنے نصیادیکھ کر سا*ت لیشنول یک بھی ڈوشبوسکی* مہکی ہی ری عطرو عنبر کو بھی کشیم آئ کیسینہ دیکھ کہ اک تعسلام مصطفاط سے بہہ فرکشتوں نے کہا قبر کی تاریکیوں میں اک اجسالا و یکھ کر اینے شاقب پرہے اُن کی کے قددنظر کرم یاد اُن کی اہی جباتی ہے اکسیلا دیکھ کر

۱۵۳ وہ جس پیمکونازہ رحمت نحدا کی ہے وہ جس پیمکونازہ می صورت نحدا کی ہے ان کا جالِ پاک ہی صورت نحدا کی ہے یادِ حبیب پاک تو عمادت نحدا کی ہے توفیق ذکر یار بھی نعمت نعدا کی ہے

توفیقِ ذکر یار بھی تعمت حسدا تا ہے ذکرِ حبیب حق کو رفعت کہاہے رب ہر دحبِ رسول میں عظمت خدا کی ہے

زارمقام حفت ترخیب البت می البت الماعت خدا کی ہے البت خدا کی ہے البت خدا کی ہے البت میں اطاعت خدا کی ہے البت می

رفعلای جائے رفعت و عظت حبیب کی مختری بزم میں یہی حکمت خرا کی ہے مختری بزم میں یہی حکمت خرا کی ہے را می فوگ اور ہو تو ہو را می رفعا ہی تو جنت خدا کی ہے میں مواک رفعا ہی تو جنت خدا کی ہے

کلم میں دیکھے تو ہیں دونوں بھی ایک ساتھ عظمت رسول پاک کی عظمت خلا کی ہے

کتے بڑے نصیب ہی قربت رکی جنہیں محبوب کے محب سے محبت مضرا کی ہے

رہے یہ آئی ٹاقب نادال کو الزسے نعب جبیم یہ بھی تو ست خلاک ہے

۱۵۲ رب نے اپنا انہ میں ہموا کر دیا عرش اعظم یہ جسکوہ نما کر دیا ال کے وامن سے نسبت نے کیا کر دیا کر دیا اوليا كرديا أصفيي آپ میں حبس نے نود کو فٹ کردیا آپ نے اسکو اہل ِ بقب کردیا نور ذاتِ احسر نور احسسرا كوا رب نے اس نور کو مصطف<sup>ع</sup> کردیا وہ ہو ان کے ہوئے ان کو کسرکارنے کیاسے کیا کیاسے کیا کیاسے کیا کردیا ان کے درسے ہی بلتی میں سب نعمیں ان کو خالق نے سب کچھ عط اس کر دیا آہے ہی سے تو تحلیق کونین ہے ات کوخیاتم الا نبیا که کر دیا ۱ ورَفَعِنَ الكَّ ذِكِى فَرُمَا كَ دِب نعت کو تغمیر دار با کسردییا نعت کی دے کے توفیق خاقب تھے تری بخشش کا اک ساسرا کردیا

ان کے لطف وکرم ک نظر چاہئے ایتے احداس میں ان کا گھکر چاہتے ان كاجلوه بو اور سيله طون نظير یه عبادت هی شام و سخت چاہیے اُن کی زلفِ معنب رکی نوش بولے روئے انور وہ رسٹک قمر سے اسے حاصل سکردری حصل بیندگی اسکو مسکر چلہتے اسکو درجیاہتے الینے سکتجدول کا حاصل یہی تورہے خبلؤه نازنين تحسربسر جاسية مری تقدر ک اور معسواج کیا أن كما نقت قرم ابينا كسرعياسة جسکے دامن میں ہے جبکوہ نور حق ہاں رہینے کی وہ ریگزر سیاستے ک گراکے مقدر کو کیا جاہتے ہے کا سنگ درابنا سندنیاہتے

نعت كه ارمون گنگن أنا ربول يا دِكركار أنثون بهد چاہتے نزع کے دقت ہو ان کے قدوں پرسہ بس دعماً ول میں اتن اثر چاہتے جیکے قدموں یہ سرکہ رکھ کے منزل ملے محکو وافظ می راہیے یا سے بیقراری مثایکھ تو احسان کہ اے صیا مجھکو اک عامہ۔ ریاست مسنزل أخرت كاسف رسه محمن واقفِ لاَه اک ہم سف پیاستے سے زوازی کسی پرتو موقوف ہے ول سے تکطم خیرالبث ر چاستے اک قلند نے ناقب یہ جھے سے کہا ال کی دیلا کو جستیم تر جیاہتے

محسلہ ہی ہم بے کسوں کا سسبہارا یہ دنیا بگارے گی اب کیا ہمارا حکومت کھی ان کی سٹفاعت تھی ان کی ہے قیفے میں ان کے مقدر ہمارا يلِتُ آيا سورج دوياره بهوا حيكاند تتبحرحيـ ل كے ہمئے كيا جب اتارا امیاری وه تعلین عربشی ربی پر زهی یات به نودخت را کو حکوارا محسلاک رحمت ہے الیار سمندر أبي حب كا معسلوم كوق كتالا ا شفاعت کاحق حرف تم کو ملا ہے عطا ہو ہمیں تھیک اسٹی خسدارا می نعت سن کر نتبیم ہے لب پر اسی نے مقدر کو سیطے رسنوارا مری روح ان کے قسرم بیوم کے گی اسے جس گھرای ہو گھ ان سما نظسارا تہادے خیلاموں کی نسبت مل ہے اسے نازہے کرمے شاقب تمہالا

(

پیے سلام جنبیں ماہتاب رکھ دین ُ نَظْرُ مِنْ حُمِن رِسا لَتُمَابِ رَكُمُ دِينا ادح قمر كوأدهم أفتاب ركه دينا جالِ نور کی تنویر دیکھیتی ہو اگر أنفاكے سادے يہ سازد كاب ركھ دين نشاط كومري كافى بين نغمه بالم يحاز مرے وجودیں آک اقطاب رکھ دینا می حیات کو روش بناکے چھوڑے سے بنی اکے اسوم میں زیر کتاب رکھ دینا مری حیات علامی کواے مرے ماک اللى عشق رسالتآب ركھ دين دل جزی کومرسے ایب عفوسے دھو کر نبی کے سامنے میراحماب رکھ دینا النی توتے بنایا حبیط کوت انع لحدمي فاك دربوتراث ركھ دينا وہ ال کے صدقہ نسبت سے بحات مرک مر نفیب می کوتر کاآب رکھ دینا يس تشنكان سشه كريلا يه مفط وال مزاربار یکے محوفواب رکھ دین ہے میری نیندسے دیدار ان کا والب بهونح بى جاول كا أخرين الجى من رائي مرى تُلگاه يى ثاقب سشهاپ ركھ دينا

جال پاک کی تصویرسے دل کو سجالیں گے دلِ پر شوق کو ہم گنبذ خفسہ ا بنالیں گے قدوم یاک کی تتوریہ کھوں میں چھپالیں گے رہے تقدیر ان کو عرش کا زبینہ بن لیں گے بِكَاهِ نازجا ال كا وكسيله مل كليا المهكو تينينِ دل يه نام مصطفے كندہ كراكيں كے تعالی اور مالک بھی تمسالا خر کرتے ہی تمہاری یاد سے تقدیر کو روشن بنالیں گے نہ چھرطو اے جہاں والو ہمارا پاکسیاں بھی ہے ہم اپنا حال دل سرکارط کو جاکہ مصنامیں کے تلاط<sub>م</sub> کی نہیں پر دا جھے طوف ان کا طور کیا پری منیرهار نین ده ناخداکشتی سبهالیں گے حسیں منظروہ ہوگا موت حب آگر کھڑی ہوگی جبیں انی ہم ان کے پلنے انور برر جھکا کیں گے وی طوفان غم میں بن کے آئینے مراساط کھی ہم پاد میں انکی جو دو آنسو بہالیں گے یں ان کی نعت مکھ کر موں بہت ہی حکمین شاقت مریے سرکار مجھکو اپنی کملی میں چھپالیں گے

دیکھاہے اُن کاحمن مرادل قریب سسے چھکوملا ہو دامنِ نسبت نصیب سسے تعت منیب مرف تحرا کیلے ہے خاص مکن نہیں یہ کام خطیب و ادیب سے ندرانہ دل کا دلیکھ کے بدوں مسکر ا دیا کیا اور بن پراے بھلا ایسے غریب سے اک ذکرسے رسان سے دولوں طف مری ذکرِ خلاکو ربط سے ذکرِ حبیبط سنے آرارہا ہوں اپنے مقدر کے ادج پر دیکھے ہیں خواب یس نے بھے ایسے عجیبسے دل اختنیارِ موتسسے باہر ہواہیے ایس لولگ گئی ہورشکِ مسیحا طبیب سسے اُن کے میں کلام کی لنت میں کو گیا واغطاسے واسط سے نہ دل کو خطیب سے

144

می اعلاج درد نقط ماکی دید سے
لالہ جاکے کمدو یہ میے طبیب سے
الفت زبان پرسے گر دل میں بغض ہے
دامن بچاکے رہنے سدا اس رقیب سے

وال بچاتے رہے سد کا سا، ان مل گیا دل میں عجب کون ہے نعرت مبین سے دل میں عجب کون ہے نعرت مبین سے

انکی الفت سے مراحل نہ سنورتا کیسے انکی نبت سے مقدر نہ جمکتا کیسے ماری مخسلوق کو ملیاہے انہی کے درسیسے

انکی اُلفت میں رکھی حق نے حیات نوش ہو اُنکی اُلفت کے بنا چھول مہدا کیا کیسے

نورسی نور ازل نور مجسم بولاک حیت ده این طرح ان کو تسمی کسی

اتباع کیکی ہے تی کی رضا کا جوہر جمع جوہر یہ طاق نا دیکت کیسے تر سرحہ براہ مان جات

آپ کا حسن تصور سے مراساز حیات آپ اگر ساتھ زہوں سازیمہ بیخا کیسے

اب ار ساھ ر اول ساریہ بھا سے
کون ہے وہ جو وکسید کا نہیں ہے قابل
الیسے اندھے کو ملے گا کبھی رستا کیسے

ان سے والبۃ ہوا اور کنارے پہونچیا کوئی ماح بنا پار ماترتا کیسے

مرده دل مرده تسمیحتے ہیں ولی سی کو ذاتِ واحب میں نتا ہو کے مہ مرّنا کیسے

اٹکریزی نے مراکام کیاہے آسال میسے دامن کا یہ دھیہ یونہی دُھلاً کیسے

سی یہ ہوں حق یہ مہوں گامیں مرول گائی یر اُن کا ہوکر میں کسی اور سے درتا کیسے

وه جو کیتے ہیں نہ بدلے کا نہ بدلا ناقب طور میری ہے کسی ہاتھ بدلت کیسے

ا قسہ اِر توہے کہ ہوں خطل دارِ محسس سرا پیر ناز ہے اسس کا ہوں دفادار محسس سرا مسبود ملک ہوکے ہو آدم میں تھے بنہال اتوار ازل میں وہی انوارِ محسستا آدم تامتیجا ہو تی آئے جمال یں مرایک کا مطلوب تھ دیدرمحستار ہوسکتی نہیں ان کا بدل دولتِ کو نین نود خیالیِ اکب رہے خسبیدار محسیدا اللہ کی نظیہ ول یں کبی محبوب وہی سمے جو رہنگ لاک بھی ہے بیمار محسمتدا یاں عب دھی معیود بھی ہیں ایک ہی صفیل دونوں بھی بلاشک ہیں طلبیکارِ مخصسمدا نیوں سے بھی دلیوں سے بھی اغیاث وقطب سے ساحت سجایا گیا محکز ارِ محسسہ م خت دني وريحاتها وه تناقب المصطلوب النه بھی تھا شارل دربار مختسم

کیا مالک کوئین سے ہم مانگ رہے ہیں مرکار کی اک نظر کرم مانگ رہے ہیں کے ال خرد اجاہ وحشم انگ رہے ہیں دلوانے تو دامانِ کرم مانگ رہے ہیں تینی نه کونر نه ادم ما نگ رہے ہیں متانے نقط کوئے صنع ما نگ رہے ہیں خالق نے بنایا تمہیں 'ہرچیسنرس قاسم سال وب الله عجم ماتك رب أي ظلمت كي هنا ول كا بحرم ويحق رسا ہم روشنی مشمع رم مالک رہے ہیں سیوں کیلئے دل کی جبیں کب سے ہم میتاب م مرضی سبود حرم ما بگ رہے ہیں سرکار مری لاج رہے ہر مقام یر عمسي نبت كا بحرم مانگ رہے أبي یے دل کیلئے صورتِ زیبا کی ضرورت أنكول كيك نقش في ماتك رب مي شاقب کی طلب سن کے یہ الک نے لیکارا کیوں احرام مختارسے کم مانگ رہے ہیں

عثق بنی میں جب کبھی یہ دل محیل گیا گیرائے چشم شوق سے آنسو نسکل گیکا تھا کھے عجب سرد کسش دوران کا سپا منا ان کے کرم نے حبس کوسنھالاستنیل گیا تاثير عشق احسمدا مختيار ويكفظ سشُمِع بنًا وه ول جو مجت میں جل گی دل کاعسلاج اور نہ تھا اسکے یا سوا ان کے تصورات میں کھوکہ بہل گیا انکی نگاہِ فیف سے قسمت بدل سکنی دل کی پیاس بھے گئی ارمان کل سگیا اُلُفت نبی اکے مقدر میں سے کہاں وہ حب کا ول حرم کے تصور میں جب ل محیا ہم خودمی آج آیا سے بدلے ہوے سے کھتے ہیں لوگ کیوں یہ زاز بدل گیا سریں کی اورول می عسالی کو کیف ہے ناقب که شاعری میں یہی شوق ط<sup>و</sup> حل گیا

یا نبی مجیک لطف و کرم کی آپ ہیں بے کسوں کا سہارا ہم ہیں آفت کے مارے پرلیشاں اُرجم فرمائیے ' ابخسالا ' لف گھات میں ہیں گئے سارے دشمن جل میں ہیں ہوائیں می میری کشتی بھنور میں بھسنی ہے سے ابعظا کیسے سکا آمکی رحمت کی چا در کے حابل ہم سید کار ہر کر تہدیں تھے دامنِ ہا شمی و کے سہارے امل گیا ہمکو اس کا کنارا روز محشر هجب نثان ہوگی ان کا ہرائیک محت ج ہوگا ان کے حسنِ شفاعت کا اس دن ساری خلفت کر نگی نظسالا ماتھ دنیانے میرا دیاکب مرف نسبت مرے کام آن ان کے تعروں پہ جب رکھریاک و میری قسمت کا چیکا سالا کسے اوں دل مجلتاہے میرا کسے آنگیں ترستی ہیں میری ان کے روضے کی جالی کو تجومل 'سبزگند کا کرلوں نظارا حرر کے دوریم کتابیال مل گیا تھکو تاقب سہال ایک عربت کا صدقہ آمال ایک رحمت کا ان ک اشارا

بندگی کے لیے بے مثل اٹانہ آیا ميرى قسمت مين جونسبت كالأجالا أيا مسمح الوسي سے مری معراج حیات لب بینام تقیمی نظرول میں سرایا آیا أب كي تشكل مين الله كواحب لوه آيا مَن رَأَتَی کاوہ مز دوسے ہاری دولت دل کی دنیا کوعجب رشک جراغاں و بھیا جی تصورین وہ اوشب اسریٰ تا یا کیابتاً و*ل مری تقدر میں کیا* کی آیا غوت نفا وتواجه كركيط معد نوازلهد بيحه ان كا وه عفود كرم جودو عط كياكينه د کھو تاریح میں انعام مسلق تق آیا مسكرا تحيرب دل كيهي غنير مشوق جب کبھی رم میں وہ 'دکر کیے پنہ ہم یا عرشا فطر كالقورس دل وحال بوسن محم جب ميني نظر گنيدُفسري آيا الكى انگلى كے اسار میں می مجھکو بخات کام محشریں نزر در آیا نه تفزی آیا مستفرازي كابناسي يهى كالانتاقب نعت گونی کامق رس جو حصله آیا

تواور ان کی تجب لی کا ارمال السی خواہش کے قابل تہیں ہے دل ترا ماسوا میں ہے غافل السی بخشش کے قابل نہیں ہے

اسکوالفت کا دعوی نہیں ہے ۔ ہے تمہاری غلامی یہ نازال اس پہ نظرر کرم ہو ہمیشہ' آز مائٹ کے تابل نہسیں ہے

> جی رہاہے تمہارے بھروسے ' پاس تقد عل کھے ہم یں ہے ارج رکھتا بروز قیامت ' یہ سفارش کے قابل ہمیں ہے

جب کرین پوچس لے میں صاف کدوں کا میں ہوں تمہارا آپ کا نام س کر کھیں گے ' یہ تو پر سس کے قابل نہیں ،

> میری دولت یہی میری عرت 'میراسب کچھ اس سے بعثاقب طوق نبت جوزیب گلوہے ' یہ ناکش کے قابل ہیں ہے

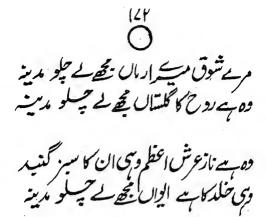

دی فخرانیا ہی دی سرور دد عالم دی میکردین دایاں جھے لے بیسلو مرینہ

نہیں کوئی ان کے جیبانہ تھا کوئی ان کاسایا دی ابنیا کے سلطان مجھے سے حیلو مدینہ

یں گنا ہگار نادہ میں ہوں اک غسلام عاصی ہیں وہیں شفیع عصیال جھےسلے جیلو مدید

وہ ہیں رحمت دوعالم میں المیدوار رحمت نہیں میسے باس سامال جھے لے جیلو مدینہ

یں کیروشق احماریں مریفی ہجبر سرور سے یہی تو میرا درماں مجھے اے جیکو مرینہ میں انہیں کی اُرزو کولئے دل میں جی رہا ہوں کرد اور مجھ یہ احسال جھےسلے جیسلو مرمین

وه جبیب کریا ہی وہ جوعرش پر گئے تھے وہ ہیں میں دل میں مہاں مجھے لے جیاد مدینہ

مری معیت نے تاقب مجھے کردیا بیشیاں ہے وہیں پناوعصیاں مجھے کے لومین

0

یہ صبح و شام یہ بادسیا رہ رہ کے ستایا کرتے ہیں ہمان کی یادسے اس دل کو بہلا کے گذارا کرتے ہیں

کھ نقد عل گویاس ہیں اک ٹوٹا ہوا دل ندر کو ہے ہے ہے اس مالیوں کا بیٹرا 'خود یار سکایا کرتے ہیں

وہ شان رسالت کیا کہنے 'تم ان کے خسال کو دیکھو برسوں کے شکستہ مردول کو 'محوکرسے جلایا کرتے ہیں

م روز ازل سے بیلتے ہیں اس نور مجستم کے صب قے نس ان کی عطاکی ہیں سے ہم تقدیر سنوالا کرتے ہیں

ہے ول میں بھی آئکوں میں بسی . تنور تمہاری مدیت سے پھر آکے فرستے قریس کیوں ' تصویر دکھا یا کرتے ہیں

بوا ذان حفور مب ه کو اکس گند ترفر اکو د سیکھے تقدیر الجمی تک سوتی سے رو رو کے جگایا کرتے ہیں

> م اپنے تصور میں ان کی محفل کو سجاتے ہیں جب بی وہ سامنے ہوتے ہیں ٹاقت 'ہم نعت سنایا کرتے ہیں

| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $\bigcirc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| آپ بھی مدینے میں دل بھی ہے مدینے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اب رکھا ہوا کیا ہے الیے ولیسے بھینے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سب گول ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| د کھدیا ہے خر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ان کی یاد کولیگر دل حسیس مرزقع سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یات ہے کہاں الیسی اب کسی تیکنے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| یات ہے ہاں ایس اول کے ایک اس مدول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - / -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عرش کے قریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اب جنور کا کیا خطاہ طوری کیا ہے طوفال کا<br>جب کہ ناخدا میرا' ساتھ ہیں سیفنے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جب که ناحدا میران ساتھ سے سیسے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ببر معدير سام حدوة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وہ کی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ده ن ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| زندگی کی ہرحرکت ہو انہیں کے اسوت پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| والم المرابع ا |
| بندگی کی لذت ہے بس اسی قریبے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ان كي الفنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ے نہال رہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ہے انہی کی مرضی پر سانس بھی مری تاقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جاری ہے سینے سے آرمی ہے سینے یس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $\bigcirc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

24 تصوری اب میک طلب نگر سے ے سارے محرا کا گفت سے انہیں سبزگندکے جسلوے مبارک میسر جنس دید انھوں بہر سے فلاما چھلک نوراحسید کی د گھلا غلامی میں جسکی یہ شمس و قمرہے کھی ذکر ال کا کھی یاد اُن کی وظيفه يهي سيرا شام و سحكرم محسط ہمارے مقدر میں کردو! دہ فاک مدیت جو توربھے ہے تصدق سے وابستگی برریہ ٹاتپ وریاستمی میسی کا تو در ہے

(\*

تورقع كرقى بدول مي توشى مينے كى وہ یادآتی ہے جادد بھری مرینے کی دل و لگاه کی جنت مگلی مدینے کی یں دینے رہے یہی اُنگنا ہوں شام وسحسر جے نصب ہوتی جاندنی مرینے ک سی کی روح کوماصل بواکسرورجات جيے بھى خاك كفٍ يا لمى مرينے كى رسانئ اسكوملى زم عرش اعظستهك بهار دیکھے اگر شاعری مدینے کی وه این سجد سیم راز در المان کی جبین شوق مواور بندگی مینے کی تهم عركى معسراج أرزو سبع يبى کھی ہویاد حرم کی کبھی مرینے کی حیات میری بسر بواکسی عبادت می خلانعيب كرے حافرى مدينے كى محل مى سے مرى دوح ال كے بجدے كو اسی لئے توہے رفعت بڑی مرنے ک وه اس میں ہیں جوننے عرش یا گئے رہیت مرے زمن کوملی تعنی مدینے ک رفین تحب رو بغداد ، وبلی ، وکلی ر متاع زيست كو ناقب بتاركر والول اگروس ہو جھے اک گھڑی مدینے کی

چھایا ہے مرے دل پر آب رہنج و الم اتف اک نظر کرم اقا اک نظیر کرم ات روفے کے تصوریں ارمان مجلتے ہیں یہ آنکے بھی حتر میں ہوجاتی ہے تم اُت اُن کاکل شکیس کی امسی درئے متور کی کونین کے خالق نے کھائی سے قسم آقا نودعرش معلّی بھی ادر عرش سم مالک بھی سب البیح سشیدا ہیں کیا اوح و صلم آ قا نادانوں کو کیا کئے وہ مرف ایشر سیمھ تم نور مجسم ہوتم تور ترک م ا ق سرکارکے جلوں کی جب بھیک کے بھکو رکھ لول کا دل و جال میں وہ حمین قدم آ قا سرگارکے بیارول کاجب ٹوق سکتے ہیں ہے دستمن کے مقابل میں ٹوٹے نہ بھرم آ قا

یے تاب خسلاموں کی مشتاق جبینوں کو کیوں چھکتے ہیں دیتے اربابِ حرم اق معراج غلامی ہے یہ بھیک جھے دیدو سرکار کے قدموں پر نکلے مرا دم آقا

معراج علای ہے بہہ جیب نصے دیدد سرکار کے قدموں پر نکلے مرا دم آقا سرکار کی ہوت کی توفیق کھاں ہوتی آقب پہ تہارا اگر ہوتا زکرم آف

ب پر مهارا از اورا د دم ا

۱۸۰ کسیدی جبین شوق کمال اور بهه کسر کمال اگن کے قسدہ م ناز کی دہ کر گذر کھال

اپنی حیات و زلیت کے صدبا برس نتار ان کے دیار پاک کی شام و سحہ کہاں

کے بھی نہیں ہے رونق عرش عُلاسے کم اُن کی حریم ناز کے محسواب و درکہاں

مرہون ان کے نور کی مگل کا تنات ہے روئے نی کے سامنے ذکرِ قمر کہاں

دل کی نظر کو ان کے حرم تک رسانی ہے ورز تجیلیات کھال جشیم سسر کہال

آئے بھی اور ہیں بھی جہکاں یں کروڑ ہا سیکن خدا گواہ کر ایسا لیشر کہاں

ہیں بندگانِ حسال تحبلی سے نیفیاب اُن بندگانِ قال میں اک دیدور کھساں اس سے زیادہ اُن کو مجھ ہی نہیں کے شان رسولِ پاک کہاں نامہ بر کہاں

مری شکته حالی یه بیسار اگیا انهیں ایکی نگاه ناز مری حیضم تر مجسال

ریکی نوازشوں یہ بھروک ہے ادر بس ورنہ ہمارے پاکس تو زادِ سفر کہاں

یاد انکی ذکر آن کا ہیں انکی عنایتیں ایت کہال یہ مدحتِ خید البتر کہاں شاقب کہال یہ مدحتِ خدید البتر کہاں 111

التنسي كب اسكيسوا مانك رما بهول سسرکار دوعالم کی رضا ما تگ رہا ہوں بیماری دل کا مری در مان میری ہے میں رکفی معتبری ہوا مانگ رہا ہوں اسس نورمجهم كاخدا خودمي ساع عاشق ين جلوه نوركف يا ما تك رما بون تقدير حيك جلئ كى ول بوكا منور مِن عَشْقِ مُحْرِكَى عنيا ما يك رما بيون فردو كل طالب بول زحورول كاطليكار یں مرف مرمینے کی فضا مانگ رہاہوں سیحد در اقدس کے لمیں کھرسے جبیں کو سركارس يهرضح ومساء مأثك ربايول بفرديجي سركارمرا وامن مقصور خيرات يي آل عبا ما يك ربايل سرائیکے قدمول یہ رہے جب اجل آئے التحول ميس لئ اشك وعاماتك رما مون تنهزادی کونین کا حسیقی کا حسرة یں حشریں رحمت کی روا مانگ ہاہوں لتت كيلن كان مع عم خوار بحر أبي مسركار مراوات جفا ماتك ربابول نافت مجھے سرکار نوازیں گے کرم سے بالواسط و خواج تفریب مانگ رہا ہوں

تصور میں ہے گلعیزار مدمین دل و دمده میں بیقسدار مدسینہ خودع*رشس رین از کر*تاب اس بر مری جسّان مرا دل نشار مین بہیں گرحیہ لالق مگر ما ٹکتا ہوں البي د کھادد ديارِ مڪ يائه تمن ہے روفے کی جالی کو چوہول بس اتناكم تاجملا مديئ پھیے لول گا میں دیرہ و دل میں اسکو نظيرات حب وه غبار مدميته مراطارِ مل محيلتا ہے بينكم عظأ مواسع مرغت راز مرمنيه یمه دل ان کےقدموں پر قربان کردول میں ت مين ار مريت اگر آنے وہ مری بن گی کی پیمعسواج ہوگی نظ برکے دیکھوں منار مرست انہیں کا کرم ہے انہیں کی عنایت ہے ناقب کمی اک جان تارمرینہ

Mr.

مرے دل خواسے بھی اب دعاکر در مصطفع کا مجھے اب گداکر ترستاموں میکوں یہ موتی سی کر تمنائے دل کی یہہے ترجانی میں رکھا ہوں ول کے مکال کوسی اکر نبی کی تجلی کا محت اچ ہے یہ حين يادكي ايك شمع سلاكر مرے ول کی دنیا منور ہوئی ہے میں رکھا ہول دل اور انکھیں بھا کر كبي سكانس سئيس نزا بال خسداماك میں روتا ہوں قدموں پرمسر کو جھیکا کر سنورجائيكى ميرى قسمت يقيتنا نواسول كاص قرعط كرعطاكر مراقه فاكتسمت جكا دينے والے محے دیکھ اس وہ کھی مسکراکر ين نعتين لكحول اور ساول تو تاقب

دا حکے ساتھ ہے اسی دار کو دیکھ لول بالب مي كائنات كے كروركود كھ لول برباليجس لي تقصاس دركود كه لول تسمت جهال نورتى بياس كوكود كيولول جاكر مدينے روضة اطهب ركو ونكھ كول قلہ فیظر کی جان دیسگر کی ہے ارزو اس نورجی کی شمع منور کو دیکھ لول روتن ہیں سنتی جاند ستارے زمیں فلک رحمت کے اس عظم سمندر کو دیکھ لول یارب وکھاوے مجھکو مدینے کی سرزیں ال كاش ال كروك منور كو و يكول سے چاندجی کے نورسے روش ہواہے تو تشكل بشريس نوركے بيكر كو و ليكھ لول الند کے جال کی صورت وہی توسیسے کوٹر بکف جوساقی کوٹر کو دیکھ لول ان کے قدوم ماک کو جیمول گا نازسے لول نحاب ہی میں ا وج مقدر کو دیکے ان ان کے قدوم ناز یہ میری جبیں رہے يارب مين أنكى زلف معنبر كو ويحولال تاریکی سیات کارنگ اُڑی جائے گا كيعيى جان ولبرواور كوويكالول اے کاش زندگی میں مری آزورائے محشرسة قبل شافع محشركو دسكيم لول ہوناہے جو بھی شروہ ہوتا رہے مگر التي يى توسى مرى معسراج بندكى تقدر کا تنات کے محور کو دیکھ لول

منورمب ي قسمت كا اسى سے تو ستارا سے نبی کے نقش یا کا جومرے دل میں اجالا ہے بهال سے گندگ رکاریک پر نور دک تہے مرے سرکار کے ولیول کوش حس حافقی روفدسے وى تعديد كايا ور تقدر كا کندر سے نی کا دامن نسبت دوجیے ہاتھ آباسے مرینے کی زمیں قسمت یہ انراکر یہ کہتی ہے محظ مصطفاكما قدر دال تودعرش املل س بهارى كرخروى كالقس مدكه واعنط ناوال رسول دو کر کی میرعنایت سے غلاموں بر ولى الندمي نسبت مى جنت كا قياله س مجونت نبح لکھنے کی جو توفیق بخشی سے نواسول كالصدق ب نواسول كا آلاك سواری رحمت عالم کی آئیگی بیٹ ان خاقب كران كانعت ك مخفل سيبه كرجام كالياب

مراول دوج السيد فرم خیال مصطفی پش نظرید یہمیراسرے ان کا سنگ درہے يهى معراج بياس بندكى كى کال مجھکو خیال حمیدونترہے میں خورسے نے جر رہت اہول اکثر مرے رکار توحمی رالت رہے كرا توبول مكرب نتوف بهي مول مجھے کافی یہ دولت عمر بھرہے مرے ہاتھوں میں سے دامان کبت قدوم ماک پر ان کے لیئے رہے یهی ہے سرفرازی کا وسیل سیس ہے دردہے سوز جراہے سی سے زندگی کیں سے اُجالا وی جو تاجدار بحسر و کرہے ، ہواجب کوہ تھا اس دل کے گھریں بھاری ان کے درسس وقرہے حسینوں ک اہیں سے آبروہے جدا مراکی سے میری موکرہے مری منزل نظر کے سامتے ہے يبران كى ياد كاكسرايا تاقب عدم کی او کا زادِ سفرے

111 سامنے مول اور آئے اجل

بھرت کی نظریں ہے تصورت کل احسد اس بھارت کے مقدریں ہی ہوجسکوہ محسد اس سجما ہوں ہی معراج ہے میے مقرر کی مری آنجوں عمی تفتارک سے تطار سبز گنید کا لمتر كيميس اسواسط بهيحاسي احماكو بعلائيا وليحتاج لواكون نور مخسره كا ہمیں کیوں رو کتے ہیں جو مضسے ان کے مرقد کو فروری کر دیا رہنے تو پوسے سنگ اسود کا یروز خشر کام آنے کی دولت ہے یہی اپنی عطا کردے اللی ہمکو حصہ عشقِ سسر رحم کا کسی کوناز موتر ہو عیادت کا اطاعت سم بحروسہ سے گئیگا روں کو ان کے تطفی بیحد کا سشر کونین کے حلول کی شمع جل استھے گی جب ا جالا ر شک جنت الورہے گامیرے مرقد کا سشه بغداد کی نسبت ہمیں حاصل ہوتی جب سسے تعور دات دن رہتاہے دل میں حسون احسار محرا ک خسامی کا ہمیں اعزاز بخت ہے رُلُّا احمان ہے تاقب مہی تورب ایزو سما

مری برنے گی میں جو کیف ہے وہ تمارے تقش قدم سے ہے مری زندگی کی ہراک خوستی کیے تمارے لطف و کرم سے ہے تری فکریں زے ذکر میں اترے عتی میں جو سکا رہا وہ قریب تیرے کرم سے سے وہی دور رنج و الم سے سے مرے یاس مال دمتاع انیں 'میرے یاس نقب عل لہیں مری اس جال میں آبروا بہ فقط تمارے بھرم سے سے تو کمیں رہے تو کمیں ملے مرا کام تیری تلاکش ہے مجھے واسط تری ذات سے کنیں کام دیرو حرم سے ب تراعشق دل کی خلتی بھی ہے تراعشق دردِ جسگر بھی ہے میں چھیاکے اسکور کھا گر ایہ عیاں تو دامن تم سے مری روح کی وہ ماد ہے جو مری نظر کی بہار ہے میں جاغ طور' کو کیا کروں' مجھے کام شمع حرم سے ہے مری خلد تیری سجلیاں ، مرا بخت نتیبری زبان سے م اخرت سے غرف ایس که نظام نوح وت اسے میں ہیں وہ واعظِ خوش سال مجزانس سے دردسسے استنا مجے واسط ترے غمصبے اسے مف جاہ وحشم سے ہے یں ہوں ایک ثاقب رِخطا' مرا ماز کھی مے عجیب کر جو مقام میں نظریں ہے ، وہ ین باغ ارم سے ہے

۱۹۲ ایا اللی عطب ہو قب ر بیت ان کی مرضی ہیں ہو میں راجینا

دل میں تصور ان کی سبمی ہے میراکسینہ ان کا مرسین

> ان کا احسال ہے ان کا تصور ہے ہی تندگ کا خسز بینہ

ان کی الفت کا ایسا اثر ہو دل ہو میسال مثالِ محین

> ممشک وعنبرتها آب بق تها کیالیسینه تها آن که پسینه

میں ہوں بے بس کر دل ہے بتاب میرے مالک و کھا دو مرمین

> آپ کی شان رحمت کا صدقہ یار لگ جائے سیسرا سفینہ

طوق لبت به نازال سفات سع یهی اس کا گرنج زرمینه

بھی ہرگام پر سنبھالا ہے اُن کا لطف و کرم نرالا ہے روئے زیبا کا جو تصور سے مرسص دل میں مرے امبالاسے اوج قسمت یہ ہے زمیں کو ناز گور میں اسکی عرش والاسے مسے جب بی بھی نہ تھے وا تقب رائستہ ان کا دیکھا بھالا ہے کونی ان کی نہیں جہاں میں شال کیسے سانچے میں خود کو طوصالاہے م بکی نبت ہی لائی منٹ بل یہ راسمتہ ہم نے روں نسکالاسے اپنے ولیوں کے ہاتھ میں دیکر برے در رک مری کھنگا لا ہے

دیکه کر کھوٹے ایمان والوں کو میہ ایماں ہوا دو بالا ہے

عُبِّ سركار كايبه تُكلاكة باغ بعنت كاراك قب الله

روسیا ہی کا خوف ہے لیکن جہریاں کا کی کھی والاہے جہریاں کا لی کھی والاہے استی ایمان کیل گیا خاقب وہ ہو عظمت یہ جلنے والاہے وہ ہو عظمت یہ جلنے والاہے

 $\bigcirc$ 

یا الہی جھے پہونچا مرے سرکاڑکے یا س جوہیں محبوب ترے تھی اہمیں دلدار کے یا س بین کی ارد کے انتارے یہے تقریر حمیات سروم کون و مکال احد محت ارکے ماس آرزو بھی یہی اربان و تمن مجھی یہی جا کے سجدے میں کرول دوصۂ سرکاڑ کے پاس ان کے قدموں یہ مری جان نچھاور کر دول وہ جو آ جائیں کبی اس دل بیار کھے یاس وش سے آکے فرشتے جہاں کرتے ہیں طراف ردح کو چاہتے ہنا اسی گزار کے پاس حيرين كام نقط ان كا و سيله آيا اور کھے بھی تو نہ تھے مجھسے خطاکار کے پاس ان کی الفت می میں بلتے ہیں مرح سب افکار ان کی عظمت محسوا مجا مرے استعار کے باس

سپ اسی شان سے مرقد میں بیٹ لوہ افروز رور آتے ہیں فائک مرے سرکارکے پاس چشم موسی سے جو پاوٹھو تو میں محدے گی چاند کم نارسے ہیں بھکاری ریخ اتوارکے پاس ہم کھی اُمید ہائت کی لئے بیچے ہیں بونٹ سے آج کی شب رحمتِ غف رکے باپس اُن سے مل جائے گی خمیدات شفاعت ہمکو جب بہو پنج جائینگے ہم نبیوں کے سردار کے ہایں مانگو طل جلئے گی کونین کی دولت اُن سے کونسی چیز آمیں ہے سنہ ابرار کے پاس ایک مفلس در سرگار کا مشتاق کلی سے اے صیا کہدے کہ جاکہ مرے غی خوار کے باس روز محشرتهی کهدول گایس رب سے ثاقب ان کی تعتوں کے سواکیا ہے گہنگار کے یاس

0

رکے دلداد ہیں میتے ہیں سب کے کرکار ہیں مینے ہیں

جن کے کین و بشر کلک ہیں عسلام اب وہ سسددار ہیں مدینے ہیں

انبیا مقتدی بنے ان کے

ان کے سالا ہیں مدینے میں

رحمتِ عالمیں لقب مان کا حق کے انوار ہیں مدینے میں

کالی کملی میں جیاند کھے سے

اول ضیا بارہی مد بتے میں

ب خلاقی ہے ' ملکت ان کی اکے مختار ہیں مدینے میں

اپنی امت کے جال نشاروں کے ناز بردار ہیں مدینے میں

ہم الموں کے حال سے ہر دم وه نعب دار میں مدیتے میں عم تعیبی کومل رہی ہے اسس المینے غم خوار ہی مرینے یں ان سے والستہ میں کروڑوں وکی ستان ابرارہیں مدینے یں جس پیشیای خودخدا نافت وه طرحدار بین مدینے میں

مرے شوق میے ارمال جھے نے سی کو مدینے وی روح کا گلستال جھے نے سی کو مدینے وہ سے نازعرش عظمہ دہی ان کا سینر گیند وہ بنے مارکا ہے الوال مجھے مے سیلو مدینے دی فخر ابنیا می وی سرور دوعالم وی میسے دمین و ایال جھے لے سے کو مرینے نہیں کوئی ان کے جیبا نہ تھا کونی ان کا سایا وہی ابنیا کے سلطاں مجھے لے جیلو مدینے یں گنه کار نادم میں ہوں اک غسلام عامی ہیں وہی شقیع عصیاں جھے لے حیاد مدینے وہ ہیں رحمتِ دوعالم میں امیدوار رحمت نہیں میرے پاس ساماں مجھے مے بلو مدینے میں امیر عشق احمام میں مرکین ہجر سرور سے یہی کو میرا درمال جھے لے جب کو مدینے

۲.

یں اہیں کی آرزو کو لئے دل میں جی رہا ہول کرد ادر مجھ یہ اصال مجھے لے جسلو مدینے

وه حبیب کرما ہیں وہ جو عرش پر گئے تھے وہ ہیں میسے دل میں جہال جھے سے طور نے

مری معیت نے تاقب جھے کردیا پشیال ہے وہی پناہ عصیال مجھے لے جلو مدینے

ر معول کا میں نعت ان کے دریز خوشی کے آنسو بہا بہا کر کبھی تو نظریں اٹھا اٹھا کر کبھی تو گردن جھکا جھکا کر

عجیب دل کارسے گا عالم ازباں یہ صساع الی کے نغمے کروں گاروضے کا بین نظارا 'جبیں کے سجیے مالٹا کر

نصیت یا دری جوگی سے بہ عرف ان کی نواز شیس ہیں کرم سے دامن کو بھری لول گائیں ان کو نعتیں سناسنا کر

حضور ہیں رحمت دو عالم میں ان کے جو دو کرم کے قربال حقر اد فی غلام کو بھی نواز تے ہیں بلا بلا انحر ب

وہ بحر بودوسنا ہیں بے شک 'وہ رختوں کے ختانے والے کریں گئے کھیتی مری ہری وہ' کرم کی بارش گرا گر ا کر

وہی ہیں مختار ہردوعکا کم اوی ہیں سائی عطب کے مالک عَمَا بَیْوں کو سمیٹ بون کا اطلب کا دامن بڑھا بڑھساکر

رہے تصورم اسلامت ' یہ سے داوران کے پا افدس میں چومتا ہول جسی کف یا 'لیول کو اپنے کٹا لگا کر

وہ دیکے ولیوں کا پنے دامن ہماری صالت پر مہریاں ہیں دہ دائے سے ہوں کا بنے دامن ہماری صالت پھیا تجسیا کر

وہ رخمتِ عالمیں ہیں بے شک تعفور بھی ہیں رحیم بھی ہیں کرم سے اپنے نواز دیں گئے بہر روسیا ہی مٹا مٹا کر

> المسيد برجى رما بول ثاقب كيمى توائيس گے اس بي آقا دكھا بول ان كے ہى واسطے بين يہ خان ول سياسيار

۲.۳

بندگی کے لئے بے مثل آنا شر آیا ميرى قسمت مي جونست كالمجالا أيا ب به نام ترمی نظرون میس سرایا کمیا يس جهما موں يہ ہے مری معراج حيات آپ کی تشکل میں اللہ کا حب لوا آیا من ترانی کا وہ مزدہ ہے ہماری دولت حب تصورمي وه ماهِ تشب استمري اليا دل کی دنیا کو عجب رشک حرا غال و تکیم كيا بنائل مرى تقدير مين كيا كيا أيا ونت نف وخوا مرم کے وسیلے سے نوا زاہے تھے ولكيو الرائخ من العام سراقة أيا ان كا وه عفو وكرم جو دوعط كياكين به کبی بزم ین ده ذکر پسینه آیا مسكرا أنطهم راداكسجى عنيخ شوق مب رینے میں نظر گنبرخض کی کیا عرش عظم کے تصوری دل وجال ہو کم کام محشریں نه زمر آیا نه تقوی آیا ان كى الكلى كے اشارے میں کی جھکو نحیات

> سردازی کا بناہے یہی سامال ٹناقب نعت گری کا مقدر ہیں بوجھہ آیا

## نعت پاک بوقنت حضوری

تصدق مراول حبيكر الله الله ورمقيطفي يربيهمسر النزالله توانب میں بھے کو مگر اللہ اللہ بیں الیبی عنایت کے قابل کہاں تھا يهه نولاني منظر بمعنت سينوك ستر مقدركى بع يهسحسرالله الله سب درونه اس تورو رخمت كے درير بككاري مي شمس وقمر الله الله ملے بیں اسسے بال ویدر اللہ اللہ يهى ميرا ركيخ كهب الله الله كَالُ مِحْدُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تهوكي السية فبكرزر التذالتر

تصورم ایار ہاتے نگاسے زمع بخت بالقرآيا وامالي كسيت يه توفيق تعتال كالطف وأرم ب یصے جاہیں دریہ بالیں گے کراو عنایات مجبوب واور یه تا قت تصنق مرا گھر کا گھر النہ اللہ

ان سے والستر بی میں ساری دنیا مجھوڑ کر

سرور کوئین کے درکار تارا یھور کر ج رخمتوں کے اس سمندر کا کتارا چھوڑ کر أب بشال م بهت اینا سفینه بھور کر كيوكسي ارخ كرول اينامسيحا تيواركر جب حل سركار الله النا قبيل يقور كر سبس طرح روتارہا ان کو حنار کیھوڑ کہ أكيا موں حيہ وہ رحمت كا أجالا تحور كر

بائے میں کیوں انگیا بارب مدینہ چھور کر ا ب ول ناوال کمال ماصل مع کا اب کول شا دمال تصابیسکوں تھا اکے دائن میں غلام میرے براک درد کا دامان ان کا کر م ان كى رحمت نے مجھے اغوست من مى كيا تمليمون كوالى دروى سوزو كراز رندنی کی راه سب تاریکیوں میں گھیے اب محامت معلت زندگی ناتب مرا

عجیب شان کا ہے تذکرہ مدینے کا رل و لگاہ یہ جمایا نشہ مدینے کا م سرور کونین کوسے ناز ہی يني والاخراكا فرا مرين كا وسية اس كايقناً طواف كرت بي وہ جس نگاہ میں سے وارم یا پرینے کا ربع نفيب وه تقدير كاكندرس نظارا حبكة مل جانف زا برن ك طاف كرتے ہى رہتے ہي عرش ولا لي أبي ب عرض في كي فاصله مدفع كا كرخل ربه يراغ بدلى مدين ك يبران كي شرعنايت كافيض مع بيشك ہے سے دل میں عجب دلولہ مدینے سکا یمی تو مانگ ر مامول خداست نشام وسحب مفر تعيب كرب يادل مدين كا مروه ابل طرافیت بین آگیا نمافس نعيب سے بحو الاسلىلە مدينے كا

0

ورمصطفاع المج پیش نظر ب زہے بخت اب دل مرت کا گھرہے ربندگی کو لمی آج معسراج شنشاه كونين كاسنگ درس میں اُن کی عنایت نوازش کے قَراِل تصور میں ان کے قدم میرامرہے ين أن كے كوم ير كروں كيا نجھا ور وفور سرس المستشم ترسي دوعالم کے سرکاریں سکے وال گلے رسول نحیدا تاجورہے بنایا ہے مختار کونین ان کو وه النُّدجو خالقِ بحسر درُسه یه مال و متاع نه پههیم وزرب غلامی سرکارا دولت بری سے تلم می اترہے زبال میں اترہے يبه فيفات نعت رسول فدلي نه طاعت مه تقوی رعلم دمنس فقط ایک نست به نازان بخاتب

 $\bigcirc$ 

یہت مرا اور در مصطفے سے مرابخت پھريوں جگايا گيا سے خود عرش بریں اور جنت فداہمے مينة كى كيا شان سے اللہ اللہ ہوارتص میں ہے معطر نف کے سے عجب بارسش رجمت و نورسه مال ر بندگی آج سیدا جھکا ہے ستنشاه کونین کی بارگاه یس وهجوب رك رور ابنمائس خلانے کھا شان میں جن کی تولاک بصل شه پروه نوزخسلاسے کیجی ان کا سایا زمیں نے نہ ویک مَدِ جِرَمُلِيُّ كِلَةَ المنتبى سِم كيع عش پر قاب قوسين كي مور رفیائے محامیں تیری رضا ہے الني به نعمت بمين تعيى عطاكر يه ولبت وتنف وخوام ساس دريك تك بصرساتى كالمكال وه كالى كمليايين مسمس الفحايد ومس سے منور ہی جابد اور ٹارے السير صيك عفود كرم كى عط الو يه ناقب جواك بنده برنطاب

كه لمح بوكس درير بيه ع أنداري ب سرکاناکی رحمت نے تقدر سنوادی ہے اول میری علامی کومعسداج عطاک سے یر مستر مرا آقا د ہلیز تمہسّاری ہے عاجزت وبال ميري كيس بوبيال اسم یر نور ففنا آقایه کننی پیاری ہے السباب بنائے میں اور در یہ مبلائے ہیں الول میری تمناجب رحمت کو ایکاری سے دن ولايت ب اب ابر كرم بن كر سربزقیامت کک اول کیتی ہماری ہے تربان تصورك يه صورت جانال سے اس پرده ول پرجو تعوید آباری سے دنیا کے مصائب کا کھے خوف نہیں ہم کو سرکارا کی نبت سے اس دل کوفٹ رادی ہے يور جشم تصور ہے ناقب کی اسی جانب مے کاش کوئی کہدے آقاکی سواری ہے

برجگه ان کی عنایات کاچیب کرده دیجک ارمى برنور كوجب يبهدل تشيدا وتجها سبرگندمي عجب نور کا جسکوه و کھیا دل نے اور میری لگاہوں نے کئے ہیں سجد ان كى رحمت اول افروز كسرايا ويكها ان کی گلیوں کے طریناک مرکب منظریں کیا بتاول کرمی آنکھنے کیا کیا دیکھا اسكے اظہارسے ميرى زيال بھى عاجز ماری دنیاسے وہ ماحول نسیارا دیکھیا جیکے انوار پہ قربان ہزاروں جنت ارض طيبها مراك ذره سهانا دليها ان کے الوار کو سیسنے بیں چھیانے وال ان کے اتار میارک کا نظالا و بچھا جن په نحد رشک کر*ی عرض بری* و جنت ان کی رحمت کا مری سمت امتا را دیکھا بھیک میں اپنی شفاعت کی لیے آیا ہوں ان كا در چوشته جراد في واعسالي د كيما ہونٹ یا بند گر تلب ونظ رتھے آزاد ان کے فیضان کو بہتا ہوا دریا و سکھا مي رسركار مي ونياك كريمول كے كرم جشم ثاقب كي تصور من طفيل عرف آل رح جوية دليكها تهاكبهي أكلهن وليكها

یاد آنے لگی ہے ملسل میرے سرکار کی ہے عنایت اے خدا میری قسمت میں لکھدے میرا قاکے درکی زیادت جان و دل کے یہی ہی تھافے سریں سودا کی کا بھراہے آئی چیٹیم حنایت کے قرباں مجھکو ال جائے حج کی سعا دت انتی چوکھٹ پیسرمیرا ، تو گا میے۔ اربان کی معسراج ، تو کی مری بر کارسے جب ملے گی جیرائی کی مجھکو اجازت این عصیاب کی ہے مشرمساری منہ دکھانے کے قابل نہسیں ہول بھیک عقود کرم کی عطام و صدقر تاج حسن رسالت محکویے الیگی کا نہیں نم مراایان و القان یکی سے كي فخار كونين بليك الشيخ درك دربان سناوت نازكرتا مول قسمت براني بانه بن بعجو وامان نسبت اینے دوقے کے جلوے دکھاکرمیرے ایماں کو وسیحے حرارت فوت الريام وخاجره وصابريا فلك طوق نبت به أترارس الي اب می کے تصدق میں اقال گئے ہیں یہ سشرع والبت آرزہ اور تمتا یہی ہے زندگی ساری یو ہنی بسکر ہو بنوز مجه سد جدا يه خسارا المريكي بادسيان عب دت ناز نتاقب كوك ركاريب كجه نواسول كا صدقه عطسا ہو آب كا أك غلام ازل سے بونہ رسوا يہ روز تيامت اام کیر مجھکو مرینے میں بلامیں تو عجب کیا بھر راسکے وہ اسباب بنامیں تو عجب کیا

یوں میے مقدر کو جگائیں تو عجب کیا پرنور جال این د کھائیں تو عجب کیا

> کہ ہی مقصودی اپنے لئے ہے کہ ہی مقشوری اپنے اللے سرنقش کفِیا یہ جھکا بیں تو عجب کیا

لولاک لارب نے سنایا تو عجب کیا معربے کی شب دلها بن میں تو عجب کیا

> وه متل بند نور مجسّم ہیں بلا شک وه متل بندی جاتیں تو عجب کیا وه عرستی معلّی بیابی جاتیں تو عجب کیا

وہ مالک و مخت رہیں سشمس اور قمر کے انگلی کے اشارے ہے چلائیں تو عجب کیا

> طوفان حوادت میں لیکارول کا جب ان کو بروائے کو مرے بار کسکائیں تو عجب کیا

جب اثنک روال موں مری انکوں سے تڑپ کر تب واب میں تشریف وہ لائیں تو عجب کیب

جب نزع میں وہ سامنے ہمائیں گے مرے سرکار کوتب نعت سنائیں تو عجب کیا

> جب حشرین موجاً دل پرکشان و کبشیمال ملی میں اگر مجھکو چھپائیں تو عجب کیا

بھیلائے گی ہفوش کوسکرکار کی رحمت زقت میں کبھی اشک بہائیں توعجب کیا

> می غوت نفا و خواجر نفا کے غسل موں میں رمول گا وہ اپنی نظر کے جھے یہ اٹھا تیں تو عجب کیا

کے اور نہیں پاس مگر انتک ندامت ناقب کو اگر اپنا بنائیں تو عجب کی

414 خیال نبی کی رفاقت مجھے کیس یه تنو*ر رث و* مرایت جھے بس خب انحود کھی انکی رضا کا سے طالب حبية تحرراكي عنايت بجحربس زیانے کی تاریکیوں کا نہیں وه انوار مشمع رسالت مجھے کس جنہیں ہے عبادت یہ غرہ وہ جانبی ستینیم الوریٰ کی شفاعت مجھے کسب مرے رورو ان کاجسلوہ سے جسلوہ أنهين ديكھنے كى عيادت بجے لب شقاعت كالحقلار بوجباً ول محل ين مقطفا ک زیارت مجھے کس الادامن مصطفه كا یمہ ولیوں کے وامن کی نبیت مجے لیں مقات كي تحكونهس فسكر ثاقت ور رکار کی آک عنایت تھے کس

۱۱۴ بنی کی کالی کملی ہے متاع دوسرا میری رکھیں گے ارج بے شک شاخع روز جسزا میری کبھی تو روئے تا بان محسدہ دیکھربوں یا رہ یہوننے جائے تبولیت کے در تک التجا میری مسی سے تابناک مل گئی مسیسے مقدر کو تصور میں زماجی ہو گئی ان پر آنا سے ری عبادت کی حقیقت کیا ہے ال کے لطف کے آگے حیات جا دران بن جائے گ ان ک رفنا میری بی کے نور کا صدقہ نبی کے فیف کا حاصل اس سے ابتدامیری، اسی پر انہا میری ہراک طوفانِ غمسے ہوگئ کشتی مری محقوظ وہ رحمت مصطفے کی بنگئ بجب ناخلا میری درِ سرکارِ الوریک رمانی مل گئ اسس سے متاع دوجهال معانسيت غوث الواى ميرى حفنور کسرور کونین کی یہ مہد باقی ہے کہ دامن اُن کے ولیول کاہے رحمت کی روا میری نواز رحمت سرکارعام کے بچے کی فتب المحب مرخط میری المامت سے جھکال اپنا سر جب مرخط میری

تمهاری چیتم کرم ہے آقا ہماری دولت ہماری عزت تمہاری چمت کی وہ کملیا ہماری دولت ہماری عزت تمہاری رحمت کی وہ کملیا ہماری دولت ہماری عزت خیال انوار عرش معظم' ہاری و شیول سیے خزا نہ تمهاری محبوبیت کا صدفه 'مهاری دولت مهاری عزت تام بنیوں کے آپ روز تماری فطمت ہے حون قرآں نطاب کین اور ظلم ہاری دولت ہماری عرزت تعرين مقطق يريبه دل سے صدقے يہجال خياور وه رحمت ونور کا سرایا مهاری دولت ماری عرت روزمحت تهیں ماک مقام محود ادر شفاعت تماری انگلی کا اک اشاط ہاری دولت ہاری عز یہ وزیر اور خوار ماکی نسبتوں نے ہاری تقدیر کو خوارا تمهاری عرت کا یه سفینه انهاری دولت مهاری عرب ہمارے اس دستِ اتوال میں تمہار ولیوں کا جوہے دا<sup>ن</sup> یهی وید بهی وید بهاری دولت هماری عوت غلام م ليانوا بي آقا ہماری تقدير ميں کھی لکھدو تمارے روضے کا وہ نظارا ہماری دولت ہماری عرب کھی توں جائے حواب میں تہارے ٹاقب کا رع<sup>یا ہ</sup> تها داک قطرهٔ کیدنه بهاری دولت مهاری عزت

سرشاراسطرے مری بندگی دے ہے ہروم درِ رسول اسے وا بستگی رہے ول میں عقید توں کی ہے معل سبحی ہون تشمع ولائے مصطفے جلتی ہوئی رہے صد کرمجکونعت نبی اس لا ہے حسن مسيحرول و دماغ ميں يہ روستنى رہے دامان اولیائے نبی کے طفنیل میں یارب مرے نصبیب کی کھیتی ہری رہے اے کاش میے ریاس اجل آئے اس گھڑی پائے نبی ایرمیری تبین جب جمکی رہے تظم مصطفاسی توایمان کی ہے جسان میرتی حیات دل میں یہی روشنی رہے ان کے کرم سے خوب نوازا گیا ہوں میں ان کی ثنا و تعت میں یہ زندگی رہے كرتا بول ما ذطوق عسلامي بير السيلة محشرین جھکو کوئی تر سشرمندگی رہے یا رہے ترہے حبیط کی چو کھٹ یہ سجدہ درز نتاقب ووجبکو کتے ہیں سب صابری رہے

Y14 ()

ميرى تقدير رہے رحمت داور كے قسري جسے پرواز رہے تشمع الور کے قسریب فرر سرکار دوعالم سے سے یہ ساری چک جلکے کہدوں گا اسی میں مدد اخت رکے قریب ارزومسرت وارمان و تمن سے م<sup>ہی</sup> جاکے طبیب میں رمول اپنے ہمیب رکے قریب دل میلتا توسے سیکدوں کے کالنے کیلئے روش قائم رہیں یارب مرساس در کے قریب مه ، و محد نظر انکی تجلی کا افسروغ ! تشکی جینے ہو محروم سمندر کے قریب ما سواہی میں المجھ کر جو نظر رہجائے كي ملے اسكورسائي رخ انور كے قسرب ان کی قسمت پر مجھے رشک نہ کیوں ہے گا وہ کبوتر جورہے روضہ اطہت رکے قت ریب عَابَ وَسُين عَهااكُوخُ والْح ثَاقَب التقدر ہوگئے معسراج میں دلبر کے قریب

711 تری نسبت کی دولت ہے توغم کیا بزارون امتحال لاكھوں مستنم تری مرخی ہی اصل زندگی سے نت ط دکیف کیا *که درد و الم کی*ا نظركوس ترب حب لوول سے مطلب خيال و پوش کميا نحاب وعرم کيا رخ زیبایس دکھی ہر تجستی پراغ طور کیا سنسع حرم کیا جبین شوق سجدے کررہی ہے تظرامياً ترا تفتش قسدم كيكا تماری اس پر نسس می رہیے ہیں ہماری ببندگی تحیا اور ہم کیا بخری جامعے يہ جولى بے طلب ہى مستخی مرکاریں عرض کرم کمیا بتادد ابینے ٹا **ت**س کو خ*ٹ ا*لا كرم جائے يولى بيار عسم كيا

۲۱۹ ن آور آور ازل بحق جوطسلوع ہواہے محیاز میں وہی نور تورمبیٹ ہے بچوہے آسماں کے فراز میں

وه الواليشر ملاكاع وج تهاده رضائے رب قارر تھا يو ملكنے سجدہ كيا أمسے وہ تھا اس جيلين نيازيس

مرجرس سے اوا اسروش رب کے تصادار و رہے انبیا سبھی مقتدی شب اسر فی ان کی نماز میں

وه چو کالی کملی تھی ووٹ س روی دھی ترسی کو کھیط تھی وہ قمر کی شمس کی مبان تھی بچو تھلکتے تھی زلفِ دراز میں

دی نور نور محیط ہے ، وہی نور مس وقمریں ہے نہیں ایکے بن کوئی روشتی زنشیب میں نافسراز میں

ہیں اسے بن وی روسی رسیب م انسی م حرارت ا وہ بدال عشق کی دعیش واکسی تحرب کی عظمیس وہ بہار عشق کی دین سے جو ملی تھی سوز و گذاند میں

وہ بہار حسق کی وئی سے جو می تھی مسور و مدار میں و کر منعنا ذکر کی شان ہے جو بنا ہے لعت کا بسر میں یہی نغمہ ان سے ابد ملک جو نشیب میں بھی فراز میں

بہتفاعوں کی کلیدہے میں عاصیوں کی اُمیدہے مراش رہے کے میں آپ وہ جوبات رازو نیاز میں

کھی بوران کی شان میں کھی شاہ قرن کی چشم میں کھی غزت نظامی کھی نواون میں کھی پر دہ ہائے مجاز میں

سے جبیب فالق دوجہاں ہے مقام محمود آگی سے غلام ناقب صاری اسے دیجوٹ کل ایاز میں

۲۲۱ عظمتِ معدلِ جِ مصطفی اللاعلی سلم

رفعت مصطفط شب معراج مرحبا مرحباشب معراج ىب دە دلهاجىلا تتىب معراج ديدتى تھى زمين فلك كى فقك يو*ن حيلا* قافله مشب معراج ممرکا بی میں تھے ہزارو*ل ک*ک رحمتول كالحطا شب معراج رقص کرتی رہی تبسمرسسے وقت تمبي رك گياشب معراج مَحوِنظ ره کا منات ' رسی نورس سليله شب معراج عرش سے وش کک محیط رہا تحى كمات سيسواشب معراج ان کی پرواز عُرَّش کی جانب مفتدى ابنيآ شب معراج بیت مقدس میں وہ امام سے بررة المنتهلي تثب معراج انتدائے عروج ممصطفوی طے کیا .لاستہ شب مواج رك كي جرتناط توخود بي *یوں تھے حلوہ کا شب معر*ج وروغلمان سب تنص شياني بتنت ألأسته شب معراج مكررب تھاكريں كك سارے ذات یاک خدا شب معراج سيركروانى اينے بندہ كو بهر تعی رب کی رضا شب معراج دىكھيں آيات رئبرالكبرى اینا کندها دیا شب معراج عرشس کے یاس روح غوت بھی

راز قدرت كفك شب معراج سیر جنت کیا نلک دیکھ عركش كعئي نتوتس بوانتسب معراج بیوم کران کے یا ہے اقدس کو أدن منى تحبا شب معراج دیکھتے ہی حبیث کورپ نے ان کے سرپرسجاشب معراج تَحَابُ تُوكِينُ مَا طُرَةً إِعزارَ روبرو تھا خدا شب معراج حق نے مُدائر اع کی مسندوں ی تورس توركا تتب معراج ومل کریشوق عرش نے دیکھا یوں ہوا سامناس*ت معراج* راز کے سادے الکھ گئے پرفیے اس کا مرزده الما شب معراج ابنیاًمت کی مففرت جاہی اپنی معراج بندگی ہے نماز رك تحقر دما شب معراج أن كالموزكا بحبيا شب معراج بيت مقدس ميء ش وسنت ميں بالمي سنكره سنب محسراج التحيات والصلاة ومسلام دیکھتے ہی رہیے کلیے اللہ سیسلوہ سخ نازکرتاہے شافنب چشتی حبلوة حق نما يشب معراج بهرقفس وكهاشب معراج

عظت نعت رسول على التعليمو م - عظت نعت رسول على التعليمو م

فدا خود می کہا ہے نعت رسول ا کلک کا وظیفے سے نعتِ رسول ا تونیسوں کا اسواہے نعتِ رسول ا یہ قرآں کے یاروں کی عظمت نبی سے ومي الك شمع ہے نعتِ رسول ا حرارت ہے ایمان کی جسے دلول میں وہ رحمت کا دریا ہے تعتِ رسول یہ کونین سج سے ہوتے ہیں سیراب زمادكا چرچاہے نعتِ رسول ا ازل سے ابد تک انہیں کے ہیں تغفے ہمالا وسیلہ نعتِ رسول م خدا تک رسائی ہوئ کہم کو آ سال وہ اپنا اتا تہ ہے تعتِ رسول یری ہے قیامت میں کام کم سنے والا وه بس نے بھی لکھا سے نعتِ رسول ا أسير فرازى كا زمينه الماس وه جو كوني يرطقاب نعت رسول مریان تود اس پیروتا ہے تحسالتی وہ س کا سمالا ہے نعتِ رسول يهان كامرانى ومان سسر نروى خلاكم محبى منتاب نعت رسول جلیں جلنے والے وہ اک مے مقدر وى ايك فولكا مع تعت رسول بوبجتار ہاہے موبجتا رہمے سکا جنال كا قبالاس تعت سطل وہ متناع ہے خوش نخت جس نے لکھا تقلاہے ہوسنتا ہے نعتِ رسول سعادت سراسسيد نعت خواتى غوں کا ماواسے نعت رسول دل وجان کی ہے مرت رسواس عجب اک نقال ہے نعتِ رسول م خدا اور لانگ بھی اسکے مشتاق وہ جس کا نصیب سے نعیت رسول أسے لیڑجٹہ کوئ عم ہوگا ووكايلواس تعت رسول مرا ف کر نوانی ہوتی ہے اس سے که اس کا وظیفہ سے نعتِ رسول بهت ناز كة ناب ناقت سالمتر

386 سلام تحضورك روركونين لى التدليدوك لم رسول دين تبين مرحبا سلام بحليك وعرع بي مصطفأ سكيلام عليك جالِ نورِ فِراجِتني سِلاهُ عليك جيب حزت جل فالى سلام عليك فروع وينت وشرعلى سلام عليك خلائے تمکو بنایاسے نوٹ اسمی وه ما ج نحتم تبوت سيحا سلام علىك م صحفور تمارے سر رسالت کیر عاليٌّ و فاطبَةِ مينيُّ و اللِّي بيت بوك بقول حَلَّى وتُصلى آب صاحب بولاك زمان خلق يهشمس الفطي سلام تحكيك حفور ایب کے درکے بھکاری سمس وقمر حضورك روركل اولياته مسلامم عليك تمالا دامن نسبت ہماری دولت سے مو حُرِّر خواقر وغوت الوركي سلام عليك